

نام كتاب : لهوف (امام حسين (عليه العالم) كي سوانح حيات)

مؤلف : سيد بن طاؤ سُّ مترجم : مظهر حسين حسين ناشر : عباس بك اليجنسي ، رستم جمر بكاهنؤ ٢٠٠٠

کمپوزنگ : سیدمحمر قاسم رضوی وسیدمحم علی رضوی

نظر الى سيداظېر حسين شيرازي تاريخ اشاعت: جون معنيء

طبع : الين الين الثريرائز ز

تعداد : ایک بزار

ېري : 30روپي

بصد شكريه مظهر حسين حيني قم ايران

عبساس بک ایجسنسی

رستم نگر، در گاره حضرت عباش بگصنوً ۳

فون: 647590 موبائيل:501812

# عرض ناشر

فرزندر سول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں بہتر سر فروشوں کا قافلہ جس ماحول سے گذرا وہ ایک تاریک ماحول تھا۔ انسان سے اس کی از کی طاقتیں صلب کی جارہی تھیں، فکر و نظر پر پہرے بٹھاد یئے گئے تھے، آزاد کی خیال و گفتار چیخی جارہی تھی، فلم رانسانی پر ڈاکے ڈالے جارہے تھے، طال کو حرام اور حرام کو طال قرار دیا جارہا تھا، نزید پر ستوں کے احساسات مر دہ ہو چکے تھے، قلب و جگر سیاہ پڑ چکے تھے، ہر طرف ظلم، تشد د، شر و فساداور فتنہ پردازی کادور دورہ تھا، لوگ کو مت وقت سے مرعوب تھے، سکوں کی کھنک سے حق کی آواز دبائی جارہی تھی۔ سونے چاندی کی چک دمک نے ضمیر فروشوں کی کے بارہ و کو خرہ کر دیا تھا، عیش و طرب کی محفل 'شر اب کے چلتے ہوئے جام اور حکر انوں کی لیے بال ہوری نے بڑوں کو گر ابنی کے غار میں ڈ تھیل دیا تھا، اللہ کی عظمت و جالات کا نہوں کو جبر و تشد د، ظلم و استبداد اور ایسے موٹر پر یہ صرف کر بلا والوں کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے جبر و تشد د، ظلم و استبداد اور مصائب و آلام کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے اپناسر خمیس جھکایا بلکہ اس کا مقابلہ صبر و التے موٹر سے مینچنے نہ دیا، اپنی جانیں قربان کر دیں گر ذات کے آستانے پر جھکنا گوارا نہیں خوال کے نوابوں کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے جبر و تشد د، عظم و استبداد اور کی نامو کے گرانی حریت پہندی اور آزادی پر آئی نا زادی خمیر کے پاکیزہ جو ہر کو ناپاک کیا فتا ہو گئے گئہ و گئے تہ دیا، اپنی جھکنا گوارا نہیں کیا فتا ہو گئے گرانی حریت پندی اور آزادی پر آئی نہ آئے نہ آئے نے دی۔

کربلاکی تاریخ میں ایٹار و قربانی عزم و ثبات اور ہمت واستقلال کے جو نمونے ملتے ہیں ان کی مثال ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف باطل کی جروتی طاقتیں 'کفر کے گھٹا ٹوپ اند ھیرے 'ظلم و تشد و کے بھیا تک طوفان اور شرک و ملامت کی آند ھیاں تیزی ہے اپناکام کر رہی تھیں۔ تعصب و ٹنگ نظری 'بغض و حسد اور خونریزی و غارت گری کا ٹاپاک جذب کار فرما تھا۔ اور دوسری طرف حق کے فدائی 'ایمان کے پجاری 'انسانیت کے محافظ' زندگی کی قدروں کے پاسبان اور موت کے شیدائی حق وصد اقت کی بجھتی ہوئی شمعوں کو اپناخون

Presented by www.ziaraat.com

جگر دے رہے تھے تو دوسری طرف ٹڈی دل فوج کی شکل میں لاکھوں جانور نماانسان پنجبر اسلام کی ۲۳سالہ محنت کا چراغ گل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ایک طرف طاقت تھی تو دوسری طرف حیات ایک طرف موت تھی تو دوسری طرف حیات ایک طرف جنگ کی پوری تیاری تھی اکثیر التعداد لشکر تھا شقیق القلب لوگ تھے 'شاہی خزانہ تھا 'اسلحوں کی باڑھ تھی اور رسد کی فراوانی تھی تو دوسری طرف چند مجوے 'پیاہے اور غریب مسافر اوران میں بھی کچھ عور تھی آ کچھ معصوم بچے اور کچھ ضعیف العرافراد۔ان کے پاس نہ جنگ کاسامان 'ندرسد کا انتظام اور نہ سواری کی فراہی۔

دنیا جانتی ہے؟ کر بلا والے ظلم کی بھیانک طاقتوں کا نشانہ بن گئے ' بے جرم و خطا صرف چند گھنٹوں میں ایک بجرے گھر کا صفایا ہو گیا 'کسی کے بازو کئے 'کسی کا سینہ چھلٹی کر دیا گیا 'کسی کے سہرے کی کلیاں جنگ کے شعلوں میں جبلس گئیں 'کسی کا سرتن سے جدا کیا گیا' کسی کے جسم کے مکڑے کھڑے کر دیتے گئے اور کسی کی لاش پر گھوڑے دوڑاد یے گئے۔ انہیں جھائق کا آئینہ دنیائے مقاتل کی شہر و آفاق کتاب "اہوف" ہے جو سیدر ضی الدین بن موی ٰ بن جعفر طاوی حنی (التوفی سمالاہے) کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے اور اس

مایہ ناز کتاب کاار دوتر جے کاکام جناب مظہر حسین صاحب حنی نے انجام دیا۔ جمیں انتہائی مسرت ہے کہ مومنین کرام کے استفادہ کے لئے ہمیں اس کتاب کوشائع کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔

امیدے کہ عوامی حلقوں میں یہ کتاب مقبولیت حاصل کرے گا۔

والسلام سيد على عباس طباطبائى عباس بك المجنى درگاه حضرت عباسّ رستم عمر\_ تكعنوً

### فهرست

| 4  | مقدمه                                         |
|----|-----------------------------------------------|
| ٥  | فهرست                                         |
| 9  | ولادت امام حسين (طيالهم)                      |
| 11 | پېلاړچم                                       |
| 11 | دورايچ                                        |
| 11 | تيراړچې                                       |
| 10 | معاویه کی موت اور یزید کا قط                  |
| 14 | امام حسین (مدالام) کا این شہادت سے باخبر ہوتا |
| 19 | مدينه المام حسين (علياللام) كي رواعلى         |
|    | الل كوفه كاامام حسين (ملياسه) كودعوت دينا     |
|    | مسلم بن عقبل کی کوفیروا تکی                   |
|    | این زیاد کاوالی کوفد بنتا                     |
|    | ملم حانی کی پناه میں                          |
|    | ملم بن عقبل كا قيام                           |
|    | حضرت مسلم اورحضرت حافق ك صحادت                |
|    | المام حسين (مليداللام) كي عراق رواعي          |
| 71 | كاروان سيني كى مكه بصروا على                  |

| 79  | فرشتون كالمام حسين (ملياسام) كي نفرت كيلية آنا        |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 100 |                                                       |
| ٣٢  | , ,                                                   |
| ~~  | زهر بن قين كاامام حسين (مداسام) كي خدمت مين مشرف مونا |
| 2   | شهادت قيس بن مسحر                                     |
| ٣٧  | حربن يزيد كالمام حسين (عيداللام)كوروكنا               |
| M   | امام حسين (طياللام) كاكر بلا ميس داخله                |
| 4   | حفرت زینب (عورس) کی بے چینی                           |
|     | حصددوم                                                |
| ٥٢  | واقعه عاشورا                                          |
| ٥٢  | كريلا مين امام حسين (طياللام) كاليبلا خطب             |
| ٥٣  | حضرت عباس علمدارٌ كوامان كي دعوت                      |
| 24  | المام حسين (علياللام)كي آخرى شب                       |
| ۵٩  | عاشور کی صح                                           |
| 4.  | اشعار کا ترجمہ                                        |
| 45  | عمر بن سعد کی طرف ہے جنگ کا آغاز                      |
| 141 | حرى قوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ar  | يري. تنظير                                            |
| 40  | وهب بن جناح کلبی                                      |
| 77  | مسلم بن عوسجه                                         |
| 44  | عمروبن قرطهانصاري                                     |
| AF  | غلام سیاه اوراس کی جنگ                                |

| ۲۸ | عمروبن خالد صيداوي                                 |
|----|----------------------------------------------------|
| ٧٨ | حظله بن سعدشای                                     |
| ۲۹ | نمازظهرعاشورا                                      |
|    | سويد بن عمرو بن الي مطاع                           |
| ۷۱ | شھادت علی اکبر                                     |
| ۷۳ | فعمادت حفرت قاسم                                   |
|    | شهادت طفل شيرخوار                                  |
| ۷۵ | فدا کاری وشھادت قمر بنی ہاشتم                      |
| 40 | شجاعت ايام سنين (مله البلام)                       |
| 44 | شهادت عبدالله بن الحسلّ<br>شهادت عبدالله بن الحسلّ |
| AI | امام حسین (طیدالدام) کی زندگی کے آخری لحظات        |
| Ar | شھادت کے بعد حالات                                 |
| ۸۳ | خیام کی تاراجی                                     |
| ۸۳ | جناب زينب (سلام الله عليها) كاجمائي كى لاش برآنا   |
| AY | تمام كشكر كوفه پرعذاب                              |
| ۸۷ |                                                    |
|    | حصروم                                              |
| 91 | اسپران کر بلا کی کوفیه وشام روانگی                 |
| ٩٢ | تد فین همحداءاوراسیرول کو کوفه میں داخله ہونا      |
| ٩٣ | حضرت زينب (سلام التُعليها) كا خطبه                 |
| 90 | حفرت فاطمه بنت الحسين كاخطبه                       |
| ٩٨ | خطبه جناب ام کلثوم (س)                             |

| 99   | نطبئدا مام سجا دعليه السلام          |
|------|--------------------------------------|
|      | دارالا ماره مين الليبية كاوارد مونا  |
|      | عبدالله عفيف كي شجاعت وشهادت         |
|      | اسران الليق كي كوفد عثام رواعلى      |
|      | دروازه شام پرانل بیت کی حالت است     |
|      | ضعيف العرشاي كي داستان               |
|      | درباريز پدي الل بيت كاداخله          |
| 111- | خطبه جناب زين إسلام الله عليها)      |
|      | در باریز پدیس ایک شامی طخص کی داستان |
| 119  | جناب <i>عين</i> ه کا خواب            |
| 14.  | بادشاه روم کےسفیر کی داستان          |
|      | مديث منحال                           |
| ırr  | مېلى حاجت                            |
| 111  | تيىرى حاجت                           |
| Irr  | الليسية كاكر بلايس ورود              |
| 127  | الليسة مدينه كنزديك                  |
| IFA  | مدینہ کے مکانات کی حالت              |
| 11-1 | مرىيا مام زين العابدين               |
|      | اقالط المسالم                        |

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ

### حصهاول

امام حسين (مداردم) كي ولا دت باسعادت

آپ کی ولا دت پانچ شعبان ہے اورا کی قول کے مطابق تین شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں' ماہ رکیج الاول سے کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلہ میں اورروایات بھی موجود ہیں۔

جب آپ پیدا ہوئے تو جرئیل ایک ہزار فرشتوں کی معیت میں رسول خداد ملی ہذیا۔ «آریم» کی خدمت میں مبار کباد پیش کرنے کیلئے شرفیاب ہوئے۔ فاطمہ زھراء (ساہد دید) اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائمیں آ، مخضرت (سلی اشعبہ آریم) ان کود کھی کر بہت خوش ہوئے اوران کا نام حسین رکھا۔

جناب ام الفضل كا خواب اوراس كى تفسير (١)
ابن سعد اپنى كتاب طبقات ميں عبد الله بن بكر بن حبيب سحى اور وہ حاتم بن صخه نے نقل كرتے ہيں كه جناب عباس بن عبد المطلب كى زوجه ام الفضل كہتى ہيں كه ميں كه ميں نے امام حسين (طباسام) كى ولا وت سے ايك رات پہلے خواب ميں و يكھا كه پنج براسلام (صل الضافية والد بيل) عبد الله كل المواد ورميرى آغوش ميں آگيا۔

اس خواب کی تعبیر میں نے پیغیراسلام (ملی الشعابدة ادبام) سے بیچی : آنخضرت (ملی الشعاب الدرام) کے بہال جلد الشعاب الشعاب کے بہال جلد ایک فرزند بیدا ہوگا۔

١-(١ ع العروى: ح

اور س اے دودھ بال نے کیلے تمہارے سے درونگا(ا)

چنانچہوہ مبارک دن آپنچا کہ حضرت فاطمہ (سلام الشطیما) کے ہاں ایک فرزندمتولد ہوااوراے دودھ بلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔

ایک ون بی اس مولود مبارک کوآ مخضرت (ملی الله علیه وآدر بلم) کی خدمت اقد س بیل کے قدمت اقد س بیل کے گئے ۔ آنخضرت نے آخص اپنی کود بیل بیٹھا کرچومنا شروع کیا ۔ ای دوران بیچ کے بیٹاب کا قطرہ پیغیبراسلام کے لباس مبارک پر گرا۔ بیل نے اس دوران جلدی سے بچہ کو آنخضرت کی آغوش سے جدا کیا تواس نے رونا شروع کردیا۔

رسوا بیخداد ملی الفرید و الدیم ) نے غضبتاک افراد کی طرح فرمایا: اے ام الفصل ذرا آ ہت میرا لباس تو دھویا جاسکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے ۔ میں نے حسین (بلیداللہ) کواسی حالت میں چھوڑ ااور کمرہ سے باہر پانی لینے کیلئے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھارسول خدارور ہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ (سلی اللہ در سلی اللہ در کی کیا وجہ ہے؟

علاء محدثین سے منقول ہے کہ جب اہام حسین (بلہ اللام) ایک سال کے ہوئے تو رسول خداً پر خدا کی طرف سے ہارہ فرشتے نازل ہوئے جن کے چبرے سرخ تھے، اور اُن کے پر وبال کھلے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں۔

ا ہے محر اوہ قطم وسم جو قابیل نے ہائیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین (طباللام) پر مجھی کیا جائے گا۔اور جس طرح ہائیل کواس کا اجر دیا جائے گا اُسی طرح آپ کے حسین (طبا اللام) کو بھی اجر دیا جائے گا۔اور حسین (طباللام) کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو ہائیل کے قاتلوں کو ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) على سفية (الارشاد) عن است ما من فها (مشير الاحزال ) اين جوزي تذكر وفواز الاحه) من ١٣٣١ من العروس ع رب الص رك ك ا

ای اثنا میں آ سانوں کے تمام مقرب فرشتے آ مخضرت (ملی مقدید الد بلم) کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکرآپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین (ملیا المام) کی شہادت کی خبر پر رسول خدا (ملی مقدید الد بلم) کی خدمت میں تعزیت عرض کی ۔ اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین (ملیا المام) کو عطافر مایا اُس کی خبر پہنچائی ۔ اور حسین (ملیا المام) کی قبر کی تربت رسول خدا کی خدمت میں چش کی ۔ اِسی دور ان رسول خدا (ملی مقدمیة الد بلم) نے دعافر مائی کدا ہے خدا!

جس نے میر فرز ند حسین (مداسام) کواذیت پہنچائی اُسے ذکیل وخوار فر ماءاور اخصی قبل کر جو حسین (مداسام) توقل کر ہے۔اوراُ سکے قاتل کواپے مقصد میں کا میاب نافر ما۔ [.....حضرت امام حسین (مداسام) کی شہادت کے بارے میں جبر تیل کا خبر رینا۔]

جب امام حسین (طرالام) دو سال کے ہوئے تو پغیر اسلام کوایک سفر پیش ہوا،
دوران سفر آنحصر تا جا تک رک گئے ۔ اور فر مایا، ﴿ انالله و اناالیه ر اجعو ن ﴾ آنکھول سے اشک جاری ہوگئے ، رونے کی وجہ پوچھی گئی ، تو فر مایا، مجھے ابھی جر بکل نے
اسی زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ شط فرات کے قریب ہے، جس کا نام کر بلا ہے۔ اسی
سرز مین پر میر نے فرزند حسین (طرالام) کوشہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول الله! ان کا
قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے فر مایا: اس کا نام پر یہ بن معاویہ ہے گویا کہ میں ابھی حسین (طرالام) کی قاتل گاہ اور مقام وفن کوا پی آ کھول کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔

رسول خدا (ملی الله بار الله ماری) اُس سفر مے ملین لوٹے اور منبر پرتشریف لے مکے اور خطبہ ارشاد فرمایا ، لوگوں کو نصیحت ۔ پھر اپنا دا ہنا ہاتھ امام حسن اور بایاں ہاتھ امام حسین (عیہ الله ) کے سر پر رکھا اور اپنا چرہ مبارک آسان کی طرف بلند کر کے دعا ما تکی ۔

[ خدادندا! محمرٌ تیرا بنده اور تیرا پغیر ب \_ اور بید دونوں میر \_ اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں اوران کواپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جار ہا ہوں ، جرئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی ہے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، خدایا! شہادت کواس کیلئے مبارک فر مااور اِسے شہداء کا سردار قرار فر ما۔اور اِس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوافر ما]

رسول خدا (سل الله طروق) ، پغیر اسلام (سل الله علی الله و الله الله و ال

پېلاپچم

سیاہ رنگ کا ہوگا کہ ملائکہ اس کو دیکھ کرچیخ و پکار کریں گے۔ اس پرچم کے اٹھا نے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے ان سے سوال کروں گاتم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے ، جواب وینگے کہ ہم اہل تو حید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا۔ میں احمد پیغیبر عرب وعجم ہوں ، جواب دیں مے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا۔ میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں مے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا۔ اور آپ کے اہل بیت کوروئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے ۔ میں ان سے اپنا چرہ چھیرلوں گا اور وہ روسیاہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہوجا ئیں

د وسرابر چم سامنے آیگا اس علم کی سیابی ہے جا ہی ہے زیادہ ہوگی ،ان سے دریافت کروں گا، کہتم نے میرے بعدد دبزرگ،امانتوں قرآن والل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

وہ جواب دیں گے،قرآن کی مخالفت کی اور آ کچے اٹل بیت پرظلم کیا اوران کو دربدر پھرایا، میں اُن سے کہوں گا، مجھ سے دُور ہو جا دُ،تو وہ اپنے سیاہ چبروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دُور ہو جا ئیں گے۔

تيرارچم

میرے سامنے پیش ہوگاس کے اٹھانے والوں کے چیروں پرنورہوگا۔ ہیںان سے سوال کروں گا، آپ کون ہیں ، جواب دیں گے ہم کلمہ گواورائل تقوی اورامت محمرً سے ہیں۔ ہم ہیں۔ ہم ہیں اہل حق جودین پر ثابت قدم رہاورراہ دین سے متزلز لنہیں ہوئے۔ ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا ، اس کے حلال کو حلال اورا سکے حرام کو حرام جانے تھے۔ اورا پے بیغیم محمر کے الل بیت کو دوست رکھتے تھے، ہم نے الکی پیروی میں کو تابی نہیں کرتے تھے۔اوران کے دشمنون سے جنگ کرتے تھے۔

میں ان سے کہوں گا کہتم کو بشارت ہو کہ میں تمھارا پیغیبر محکر ہوں ، اور تم دنیا میں ای طرح تنے جس طرح اب بیان کررہے ہو۔اس کے بعدان کو حوض کوٹر سے سیراب کروں گا ،اور

#### وہ خوشحال چروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے۔اوروہ وہاں ہمیشدر ہیں گے۔

### معاويه كي موت اوريزيد كاخط

ندکورہ بالا خطبہ تمام ہونے کے بعد مجلس اختتام کو پینچی ، کین رسول خدا (سلی اللہ بازیلم ) کا بیہ خطبہ ای طرح لوگوں کے کوشگر دار رہا ، اور ہر مخفل و مجلس میں شہادت امام حسین (ملیہ اللام) کی داستان کا ذکر ہوتا ۔ لوگوں کی نظر میں بیہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ اور وہ اس واقعہ کے رونما ہونے کے وقت کے منتظر رہتے تھے۔

معاویدا بن سفیان ماہ رجب ۲۰ ججری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوااس نے مدینہ کا کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوااس نے مدینہ کو خط لکھا اور اُس کو تھم دیا کہ میرے لئے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین (طیاسام) بیعت سے انکار کریں تو اُن کا سربدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کردو۔ ولیدنے مردان کو طلب کیا اور اس بارے میں مردان کی رائے معلوم کرنا جا ہی۔

مرواُن نے کہا:اس ذلت کو حسین (بدیاسام) قبول نہیں کرینگے اور یزید کی بیعت نہیں کرینگے ۔ ایکن میں اگر تمہارے ہاتھ میں کرینگے ۔ لیکن میں اگر تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین (بدیاسام) کولل کردیتا۔

ولیدنے کہا:اے کاش میں اس کام کوانجام دینے اور اس ذلت کواپنے ذمہ لینے کیلئے د نامیں نیآ ہاہوتا۔

پھراس کے بعد ولید نے امام حسین (ملے المام) کواپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین (ملے المام) بنی ھاشم کے تعمیں جوانوں کواپنے ہمراہ لے کر آئے۔ولید نے امام حسین (ملے المام) کو معاویہ کی موت کی خبر سائی اور بزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔

ا مام حسین (ملیالدام) نے فر مایا: بیعت مخفیانه طور پرنہیں کی جاسکتی۔ جب مجمع ہوتو لوگول کودعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا: حسین (ملیاسلام) کی بات کونہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فور آ ان کا سرتن سے جدا کردو۔

امام حسین (ملیالام) نے غضبناک ہوکر کہا: لعنت ہو تجھ پراے زانیہ کے فرزند کیا تو میر نے تل کرنے کامشورہ دیتا ہے؟ خدا کی شم تونے جھوٹ کہا، اوراس بات سے تونے اپ آپ کوذلیل وخوار کیا، اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہوکر فر مایا:

اے حاکم مدینہ! ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں۔ اور ہمارے گھر پر ملائکہ
کی آ مدورفت ہوتی ہے، ہماری ہی خاطر خداوند کریم نے اپنی رحت کولوگوں پروسیج کیا ہے
اور ہماری ہی وجہ ہے اس رحمت کا اختتا م ہوگا۔ لیکن پزید خاس ، شرائی ہمختر م جانوں کا قاتل
اعلانیہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے جھے جیسیا شخص پزید جیسے کی بیعت جمعی نہیں کرسکتا۔ تم بھی
رات گزار واور ہم بھی رات گذارتے ہیں اور شبح تک تم بھی اس بارے ہیں بہتر سوچواور ہم
بھی سوچتے ہیں کہ کون ہم میں ہے بہتر اس مقام خلافت کا حقدارہے؟ یہ بات تمام کرکے
امام ولید کے گھرے باہر تشریف لے گئے ، مروان نے ولید سے کہا: تم نے میری تھیجت پر
عمل نہیں کیا اور اسکے خلاف عمل کیا۔

ولیدنے کہا: اعت ہوتم پرتم بجھے ایسامشورہ دہرہے ہوکہ جس بیس میرے دین و دنیا کا نقصان ہے خدا کی قتم اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے ل جائے تو بیس حسین (بلہ اللہ) کوتا نہیں کرونگا۔خدا کی قتم میں اس بات کو گوارانہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین (بلہ اللہ) کے قبل کواپنے ذمہ لے اور جب خدا و کو گریم سے ملاقات کرے۔ تو اس کے اعمال صالح کا بلڑا بہت ہلکا ہواور اسکی بخشش محال اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں کریگا اور اس کی تو بہول نہیں کریگا اور اس کے لئے در دناک عذاب ہے۔

وہ رات گزرگی صبح طلوع ہوئی اور اہام حسین (بلد الله) حالات ہے آگا تی کیلئے گھر ع باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا: یا ابا عبد اللہ! میں آپ کا خبر خواہ ہوں میری تھیجت کوشیں تا کہ سعادت یا ئیس ۔ امام حسین (طباطع) نے فرمایا: تیری تھیجت کیا ہے بتا تا کہ میں سنوں؟ اس نے کہا کہ میں آ پکو قبیجت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کرلو۔ کیونکہ یہ تہاری دنیاو آخرت کیلئے بہتر ہے۔

ام صین (طراسام) نے فرمایا: ﴿ إِنَّالِلَهِ وَ إِنَّا اِلْمَيْهِ رَ اَجِعُوْنَ ﴾
اب دین اسلام کوالوداع که دینا چاہے کہ جب امت پیغیر کی خلافت و باوشائی پزید کے
ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جدا مجدر سول خدا (سلی اندیدہ آریام) کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ:
﴿ اَلْجَلَافَةُ مُحَرَّمَةُ عَلَى آلِ آبِي سُفْيَانَ ﴾ اَبوسفيان کے خاندان پرخلافت محام ہے۔

الی مسین (ملیداللام) اور مروان کے درمیان طولانی تفتگو ہوئی بہال تک کہ مروان غصری حالت میں جلا گیا۔

### المحسين (مداسم) كالني شهادت ع باخر مونا

سیدابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقات سے ٹابت ہے کہ امام حسین (طبالام)
اپنی شہادت کی خبر اور در چیش واقعات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اور وہی وظیفہ امام حسین (طبالام) نے اوا کیا کہ جو اُنکا وظیفہ تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب (غیات سلطان الوری لسکان الرّی) میں بہت سے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک راوی الوجعفر محمد بن بابو بیاتھی ہیں انھوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر نے تقل کیا انھوں نے امام جعفر صادق سے اور امام نے ایٹ آباء اجداء نے تقل کیا ہے کہ:

ایک دن امام حسین (طباطام) آپ بھائی امام حسن کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے بی امام حسین (طباطام) کی نگاہ آپ بھائی پر پڑی تو انگھوں سے اشک جاری ہوگئے، امام حسن نے پوچھا؛ کیوں روتے ہیں؟

جواب دیا کدمیرے رونے کی وجہ آپ برظلم وستم وارد ہونے کی ہے۔امام حسن نے

فرمایا: جوظم مجھ پر ہوگا وہ فقط دھو کے سے زہر دیا جائے گا اور آکی وجہ سے میری شہادت واقع ہوگی، کین ﴿ لاَیوْ مَ کیوْ جَکَ یَا اَبَاعَبْدِ اللّٰه ﴾ کا نات کا کوئی دن آ کی شہادت کے ماندنہیں پایا جاتا: کیونکہ ۳ ہزار کالشکر جو کہ مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہو تھے اور ہمار سے مدامجد حضرت محمصطفے (صلی اللہ علیہ ، آد ہم) کی امت میں سے ہو تھے اور وہ آ پکا محاصرہ کریں گے ۔ اور آ پکوئی کرنے کریں گے ۔ اور آ پکوئی کرنے کیا ہے اور آ پکوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور آ پکوئی ہوئی ۔ اور یہ کوئی ہوئی ہوئی ۔ اور یہ کوئی ہوئی ۔ اور آ پکوئی کرنے ۔ اور یہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اور اور کا کوئی کوئی ۔ اور اور کا کوئی کی امید پر لعنت ہوگی اور آ سان خون برسائے گا ، اور فاک محصیبت برگر یہ کرنیگی ۔۔۔۔۔ مصیبت برگر یہ کرنیگی ۔۔۔۔۔

﴿ فَتُوبُوا الَّي بَارِئِكُمْ فَاقْتَلُوا الْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدُنَارِ يُكُمْ ﴾

اُ پنے پروردگار کی بارگاہ میں تم تو بہ کرو پس اپنی جانوں کوتل کرو بھی تمھا رامکل خدا کے نز دیک بہترین عمل ہے۔

ایک دوسرے مقام پرقرآن پاک کی اس آیت کے بارے پی ﴿ وَ لاَ تُلْقُوٰ ا بِاَیْدِیکُمْ اِلْمِی التَّفْلُکَةِ ﴾ اپ آپ کو ہلاکت پی ندڑ الو بعض لوگ خیال کرتے بیں کہ بیشہادت کی طرف اشارہ ہے، حالا تکہ بیقلط ہے، بلکہ شہادت انسان کے لئے ایک عظیم سعادت ہے۔

صاحب کتاب (مقل) نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق فی اس المرج تغیر فرمائی ہے۔ فیاس آیت تشریف کی اس طرح تغیر فرمائی ہے۔

اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ نفاوندیا کسی دوسری جنگ میں شریک تھے ہم مسلمانوں نے اپنی مفول کو درست کیا اور وشن بھی ہمارے مقابلہ مین صف آ را ہوئے کسی بھی جنگ میں ایسی طویل وعریض صفین نہیں دیکھی تھیں اسی دوران مسلمانوں کی صف سے نکل کر ایک مسلمان حمله آور موار تو لوگول نے کہا ﴿ لاَ إِنْهُ إِلَّا اللَّهُ اَلْقِی نَفْسَهُ إِلَى اللَّهُ الْقَلَى ال

( تعجب ہال مخفی پر کہ جس نے اپ آپ کو ہلاکت کے لئے آ مادہ کیا۔اس وقت ابوابوب انصاری نے کہا: تم نے اس آیت کی تاویل اس حملہ آ ور مخف سے کی جو کہ شھادت کا طالب ہے؟)

حالا تکداییانیس ہے، بلکہ بیآیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے چونکہ ہم رسول خداگی مدد
میں مشغول ہوئے اورا پنے اہل واعیال اور مال سے ہاتھ آٹھ الیا۔ اورا پنی ذات کی اصلاح
کیلئے کوئی اقدام ندکیا۔ یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے تو اس کے بعد
ہم نے بیارا اور کیا کہ پنج برگی مدد سے دوری اختیار ندکریں تاکدا پنی زندگی اورا پنے اموال کی
اصلاح کر سکیس۔

لعداية يت نازل مولى ﴿ وَ لاَ تُلقُو ا بِأَيْدِيكُمْ اِلْمِي التَّهْلُكَةِ ﴾ آيت كامطلب يب كدارجم رسول خداً كي مدد عرريز كرين اور كمر من بيني رين -

 ھائق پر پڑے پردوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ مدیبنہ سے امام حسین (میاسام) کی روانگی

علماء محدثین امام حسین (مله الملام) کی ولید بن عتبه اور مروان کے ساتھ ملاقات کی الفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اُس رات کی صبح ۳ شعبان ۲۰ ھے کھی امام حسین (مله الملام) مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بقید ماہ شعبان ،رمضان ،شوال اور ذیقعدہ مکہ ش رہے۔

عبدالله بن عباس اور عبدالله بن زبیرامام کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کیا: آپ کہ میں ، امام نے فر مایا: مجھے رسول الله نے امر فر مایا ہے کہ میں اُسے انجام دول ۔ ابن عباس امام حسین (عبدالله) کے گھر سے باہر آئے اور راستہ میں کہ رہے تھے واحسیناہ! اس کے بعد عبدالله بن عمر امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا۔ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فر ما کیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔

امام نے فرمایا: گرتم نہیں جانے کہ ید دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحی بن ذکریا کے سر
کو بنی اسرائیل کی ایک زنا کارعورت کے سامنے بطور حدید پیش کیا گیا؟ کیا تم نہیں جائے
کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفاب تک ستر (۱۰) پیغیبروں گوٹل کرنے کے بعدا پ
معاملات میں ای طرح سے مشغول ہوجاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو ۔ لیکن
خداوند متعال نے انھیں سزاد ہے میں جلدی نہیں کی ، بلکہ انھیں مہلت دی اوراسی مہلت کے
گزرنے کے بعدان سے بخت انتقام لیا۔

[اے عبداللہ! خداوند کریم کے غیظ وغضب سے ڈرو!اور میری تصرت کرنے میں کوتاھی نہ کرو۔

الل كوفه كا امام حسين (طبالهم)كودعوت دينا الل كوفد نے جب امام حسين (طبالهم)كي مكه مين تشريف آوري اور يزيدكي بيعت ے انکار کرنے کی خبر سی ۔ تو انھوں نے سلیمان بن صرد خزاعی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن صرداس طرح مخاطب ہوئے:

اے شیعوا! تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہوگیا۔ اوراس کا بیٹا پر یواس کا جانشین بنااور
نیز یہ بھی تم جانتے ہو کہ حسین بن علی (عداللام) نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستم
گاروں کے شر سے بچنے کیلئے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے ۔ تم ان کے والدگرا می کے شیعہ
ہو۔ اور آج امام حسین (عداللام) تم حاری نفرت کے نیاز مند ہیں۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہوکہ اکن مدد کرو گے اور انظے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو اپنی آ مادگی کا اظہار کرو، اور امام کو خط
کے ذریعہ اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہوکہ تمہارے اندرستی و خفلت پیدا ہوگی تو انھیں اپنے حال پر چیور دواور انھیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انھوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم بخدمت امام حين بن على

سیلمان بن صر دخراعی ، میتب بن بجهه ، رفاعه بن شداد ، صبیب بن مظاهر عبدالله بن وائل اورائے بعض مؤمنین وشیعول کی طرف ہے۔

سلام کے بعد ہم خداوندگریم کاشکر اداکرتے ہیں کداس نے آپ کے والدگرامی کے دشن کو حلاک کیا۔وہ ایک ایسا ظالم خونخو اشخص تھا کہ جس نے اُمت مسلمہ کی حکومت برظلم وستم کے ساتھ قبضہ کیا۔مسلمہ نوب ہیں المال کو خصب کرلیا اور انکی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیضا۔ اور نیک لوگوں کو چھوڑ دیا۔اور خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کیلئے وقف کر دیا۔فدا کی رحمت سے دور ہوکر، جس طرح تو محمود دور ہوئی۔اور بیارااس وقت آپ کے سوااور کوئی امام دیکیشوانہیں ہے۔اور بیابہت مناسب مناسب کدا ہے کدا پ قدم رنج فرماہوں اور ہمار سے شمر میں تشریف لے آپ کیں۔

امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسلہ ہے جمیں راہ سعادت کی راھنمائی فرمائے۔

اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالا مارہ میں ہے۔لیکن ہم نماز جعدادر نماز بچگانه، میں حاضر نہیں ہوتے ۔اور نماز عید کیلئے بھی اقتدان نہیں کرتے ۔اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اُسے ہم کوفہ سے نکال کراور شام کی طرف دوانہ کرد گئے۔

اے پیغیر کے فرزند! آپ پراور آپ کے والد بزرگوار پر تمارا سلام، وَ السَّلامُ عَلَيْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ يَرْ كَاتُهُ.

خط لکھنے کے بعد اِسے بھیج دیا۔ پھردو دن کے بعد امام حسین (مداسام) کی طرف ڈیڑ ھ سوکے قریب خطوط روانہ کئے کہ جن میں ایک، دویا تمن یا چارافراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین (مداسام) کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی ۔ لیکن امام حسین (مداسام) کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی ۔ لیکن امام حسین (مداسام) نے باوجودان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر ندفر مایا۔ یہاں تک کہ ایک دن چھسو خط پہنچے اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد بارہ بزارتک پہنچ گئی۔

ا سکے بعد الل کوف کی طرف ہے آخری خط حانی بن حانی سعید بن عبد اللہ حنفی کے توسط ہے امام حسین (ملید المام) کی خدمت میں پہنچا۔ جس کامضمون بیتھا۔

بسم الله الرُّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

بخدمت حسین بن علی ، ایکے والد امیر الیو مین کے شیعوں کی طرف ہے بعد از سلام! عرض ہے کہ ہم لوگ آ کے ختظر ہیں ، آ کے سواکسی اور کو ہیں چا ہے ۔ یا بن رسول الله! جلد ہے جلد ہماری طرف تشریف لائیں۔ کیونکہ باغ سر سزوشادا ب ہو چکے ہیں۔ پھل پک چکے ہیں ۔ اور ہر طرف ہریال بی ہریال ہے۔ اور سز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آ پ ہماری طرف تشریف لے آئیں تو آ پ اپنے لیے ایک تیار وآ مادہ فوج پائیں گے۔ ﴿ و السلام علیک ورحمة الله و برکاته و علی ابیک من قبلک ﴾

اس دوران جن دوافراد نے بیر خط امام کی خدمت میں پہچایا تھا ان سے امام نے بوچھا: کہ بیہ خط کنہوں نے کلامی کی خدمت میں پہچایا تھا ان سے امام نے جواب دیا: یا بن رسول اللہ بھیجنے والوں میں سے ھیسف بن خط کنہوں نے بحوار بن ایجر، بزید بن ہارث، بزید بن اویم ،عروہ بن قیس ،عمرو بن حجاج اور محمد بن عمر بن عطار دہیں۔
عطار دہیں۔

مسلم بن عقبل کی کوفیروانگی

مسلم کی روانگی کے وقت امام حسین (مداسام) اپنی جگہ ہے اٹھے رکن ومقام کے درمیان دو
رکھت نماز اور کی اور خداوند ہے اس موضوع کے بارے میں خیریت کی درخواست کی ۔اس
کے بعد مسلم بن عقبل کو طلب فر مایا ،اور انہیں تمام کام کی نوعیت ہے آگاہ فر مایا اور لوگوں کے
خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط ہے روانہ فر مایا ،اور اُس خط میں ان کی درخواست کو قبول
کرنے کا وعدہ کیا اور اس میں لکھا تھا۔

میں اپنے پچازاد بھائی مسلم بن عقیل کوتمہاری طرف بھیج رہا ہوں تا کہ تمہارے مقصد وہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔

مسلم خطالیکرکوفہ آئے۔الل کوفہ امام حسین (مداسام) کے خط اور مسلم کے آنے ہے بہت خوش ہوئے۔ اور انھیں مختار بن الی عبیدہ تقفی کے گھر پر مہمان تھہر ایا۔ شیعہ جو تی در جو ت مسلم کی زیارت کیلئے آتے تھے۔ اور جو گروہ بھی ایکے پاس آتا وہ انھیں امام حسین (مداسام) کا خط پڑھ کرسناتے تھے۔ اور خوشی ہے ایکی انگھوں ہے اشک جاری ہوتے تھے اور ایکے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افرادنے ایکے ہاتھ پر بیعت کی۔

ابن زياد كاوالي كوفه بنتا

عبدالله بن مسلم باهلی ، عمارہ بن ولیداور عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھا۔اورمسلم کے کوفیہ آنے کی خبر دی۔اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کوکوفہ کی گورنری ہے معزول کر کے کسی اور مخض کو حاکم بنایا جائے۔

یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو جو کہ اس وقت حاکم بھرہ تھا اُسے خط لکھا۔ اور بھرہ کی حکومت کے علاوہ کو فیہ کی حکومت بھی اس کے سپر دکی۔ اور مسلم اور حسین (ملیاسام) کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ میدستور دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قبل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فورا کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

امام حسین (طیاللام) نے بھرہ کے بزرگان اور من جملہ بزید بن مسعود مسلم ، اور منذر بن جارود عبدی کو خط لکھا تھا۔ اور اس خط میں آتھیں اپنی الدا داور اپنے اوامر کی اطاعت کی دعوت دی اور اس خط کو اپنے غلام سلیمان کے توسط سے کہ جس کی کنیت ابار زین تھی اُن کی دعوت دی اور اس خط کو اپنے غلام سلیمان کے توسط سے کہ جس کی کنیت ابار زین تھی اُن کے پاس بھیجا تھا۔ بزید بن مسعود نے قبیلہ نی تمیم، قبیلہ نی حظلہ اور بی سعد کو جمع کیا۔ اور انہیں مخاطب کر کے کہا: اے بی تمیم اِتمہاری نظر میں میرامقام اور میراحب ونسب کیسا

انھوں نے جواب دیا: خدا کی تتم تم بہت بلندونیک مقام رکھتے ہو، اور قبیلہ کے قیام کا وجود تمھارے ہی ما تم محصوص ہے۔ تم ہم تمام لوگوں سے شریف اور مقدم تر ہو۔ تو اُس نے کہا: میں نے تم کوایک مقصد کے لئے یہاں بلایا ہے تاکہ تم ہے مشورہ کروں اور مدد لوں۔

انھوں نے کہا: خدا کی تتم آ پکومشورہ دینے میں تنجوی سے کا منہیں لیس سے۔ اورا پنی آ راءکو پیش کرنیگے ۔ابتم اپنے مقصد کو بیان کروتا کہ ہم سنیں۔

اس نے کہا:اے بی تمیم جان لو کہ معاویہ مرگیااور خدا کی قتم اس کی موت پست و بے قیت ہے۔کہ جس کا کوئی افسوس نہیں اور جان لو!

کہ اس کی موت سے ظلم وستم کا خاتمہ ہو گیا 'معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تا کہ اپنے بیٹے پر یدکو حکم انی سپر دکر سے اور خیال سے کہ اس کو حکم واستوار بنا کے لیکن بعید ہے کہ اس طرح ہو۔ خدا کی تتم اس نے بری جدو جہدگی ، لیکن بیدکوشش نا کام رہی ۔ اور اپنے مکار دوستوں سے مشورہ کیا لیکن ذلیل وخوار ہوا۔

اس وقت اُس کا بیٹا شرائی و بدکردار یزیداُس کی جگد پر بیٹھا ہے اورمسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعوی کررہا ہے۔ اور بغیران کی رضامندی کے اپنے آپ کو اُن تکا میر جانتا ہے۔ جبکہ اس کاحلم و برد باری بہت کم اور دانشمندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ۔ اور راہ حق سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ تو وہ کس طرح امت کی باگ ڈورسبنھال سکتا ہے؟

(فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً مَبْرُوراً لِجَهَادُهُ عَلَى الدَّينِ اَقْضَلُ مِنْ جَهَادِ المُشْرِكِينِ)

میں اللہ کی قسم اٹھا تا ہوں کہ جس طرح قسم اٹھانے کا حق ہودین کی حفاظت کیلئے

یزید ہے جنگ کرنامشر کین ہے جنگ کرنے ہے بہتر ہے۔ لیکن حسین بن علی (عبداللام) وہ

شخصیت ہیں کہ جنہ ہر کے نواسے ،شریف بلندنس ، خیرخواہ ہیں ، انکی فضیلت قابل

تعریف اور وہ علم کے بحربے کراں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار ہیں ، کیونکہ انکا ماضی اسلام

میں سب سے زیادہ درخشان ہے ، اور رسول خدا ہے انکی قرابت سب پرعیاں ہے۔ ان کے

میں سب سے زیادہ حرخشان ہے ، اور رسول خدا ہے انکی قرابت سب پرعیاں ہے۔ ان کے

اخلاق حسنہ کا بیعالم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ حمر بان اور ہزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے

ہیں آتے ہیں۔

وہ ایک بہترین رہنماوا مام ہیں کہ جن کے دیلے سے خدائے تہارے او پراپٹی ججت کوتمام کیا اور راہ سعادت کی طرف تمھاری ہدایت کی ہے ، کھذاتم اپٹی نگا ہوں کونور حق سے پھیر نہ لیما۔

صحر بن قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کونگ وعار کے داغ سے داغدار کرد
یا، کیکن آج تم پینجبراسلام کے فرزندگی تصرت کر کے اس نگ وعار کے داغ کو دھو کتے ہو۔
خدا کی قشم جوّلوگ ان کی تصرت میں کوتا حمی کر کیے خداو تدکر یم اس کی اولا دکو ذکیل اور اس
کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لوا کہ میں نے جنگی لباس زیب تن اور زرہ کو با ندھ لیا ہے۔
جان لوا کہ جو بھی قمل نہ ہوا اُ ہے موت تو ضرور آ نا بی ہے، اور اس سے انسان کو نجات نہیں مل
حتی۔

خداتمحاری مغفرت کرے اور میری ان باتوں کا مثبت جواب دو۔ نی حظلہ نے کہا اے ابوخالد!

ہم تہاری کمان کے تیری مانند ہیں تم جس نشان پر پھینکو سے نشانہ خطانہیں ہوگا۔ہم تہارے کاروان کے ایسے شہوار اور سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی بھیجو ہے، فتح ونصرت کا سہرا تہبارے سر ہوگا۔ خدا کی تئم جیسے بھی خطرناک راستہ چلو ہے، ہم تمحارے ساتھ چلیں کے ۔اور ہروہ تحق کہ جس کا تہہیں سامنے کرنا پڑے ہم بھی اس کا سامنا کریتے ہے۔ خداکی قئم! ہم ایسی تکواروں کے ساتھ تہباری مدداور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں ہے جو بھی تم چاہے ہووہ اقد ام کرو۔

اس کے بعد بی سعد کے لوگوں نے جواب دیا اور کہا اے ابو خالد! آپ کی رائے کی مائے کی افت ہمارے نزد کی سب سے زیادہ نہ پہند ہے، لیکن صحر بن قیس نے ہمیں دستور دیا ہے ہم جنگ نہر کی سے راور ہم نے اِسے ہی شاہدہ جائے ہوئے جنگ نہیں کی اور عزت سے رہ ہمیں مشورہ کی مصلت دو۔ تا کہ ہم تم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں اس کے بعد بی تم می کہنے گئے اے ابو خالد!

ہم نے تمحارے اور تمحارے ( فبیلہ ) کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جس پرتم حملہ آور ہو گے ہم اس پر حملہ کرنیگے ۔ اور سنر میں تمہارے ساتھ چلیں سے ۔ تمہارا تھم سر آ تکھوں پر ہے ۔ تم پکارو! ہم لیک کہیں گے اور دستور دو تا کہ اُس کی اطاعت کریں ۔ یزید بن سعود نے بن سعد کو مخاطب کر کے کہا: اے قبیلہ نی سعد خدا کی شم! اگر تم حسین (طیاسام) کی مدونہ کرو گے تو خداوند کریم تمہارے درمیان فتنہ و فساد اور قل و غارت گری کو بھی بھی ختم نہیں کریگا ۔ اور تم ہمیشہ آپس میں وست بگر بہاں رہو ہے ۔ اس کے بعد امام حسین (طیاسام) کے پاس یول خط

بِسُمِ اللهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ المابعد! آپ ك خطك زيارت موئى كدجس مِن آپ نے مجھا پى نفرت كيلے پکارا ہے۔ تاکہ میں آپ کی اطاعت ہے بہرہ مند ہوں اور آپ کی نفرت کے وسیلہ ہے مجھے نجات نصیب ہو۔ میقی امر ہے آپ ہی لوگوں پر خدا کی جمت میں اور اہل جہاں پر اُس کی امانت ہیں .....

آپ هجره طیباحدی (ملی الدید اربیم) کی شرین ،اس کی اصل حضرت ختمی مرتب (سلی الدید الدید الدید) بین اوراسکی شاخ مین -آپ اماری طرف تشریف لے آئیں ،آپ کا آنامارے لئے نیک شکون ہوگا ۔ کیونکہ ہم نے بی تمیم کوآپ کی الدر تکیلئے اس طرح سے تیاروآ مادہ کرلیا ہے۔ اوران کا اشتیات آپ کی الدر سے بیائے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جیسے شدید پیا سے اونٹ یائی کیلئے ایک دوسرے برسبقت لیتے ہیں ۔

امام میمن (ملیاللام) خطر پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔اور پزید بین مسعود کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ خداوند کریم تم کو قیامت کی وحشت دھولنا کی سے اپنی امان میں رکھے۔ اور حمد بیس اپنا قرب نصیب فرمائے۔اور وہ دن کہ جس دن پیاس غلبہ کر گئی آپ کوسیراب فرمائے۔

یزید بن مسعود جو که خط لکھنے والا تھا امام حسین (ملیاسام) کی نفرت کیلئے آ مادہ ہوکر روانہ ہوا۔لیکن بھرہ ہے روانگی کے بعداس نے امام حسین (ملیاسام) کی شہادت کی خبر نی ۔ بیہ المناک خبر س کر بہت گریدوزاری کی اور بہت زیادہ ممکنین ہوا۔

یزید بن مسعود کی امام حسین (مداسام) کے خط کے مقابل اس طرح کی حالت ظاہر تھی، لیکن منذر بن جارود کہ جس کی بٹی (بحریہ) ابن زیاد کی بیوی تھی۔ جب اس نے امام حسین (مداسام) کا خط و یکھا تو اس خوف ہے کہ سابن زیاد کی چال نہ ہواس نے خط اور نامہ رسال کو ابن زیاد کے سر دکر دیا۔ ابن زیاد نے فور آاس قاصد کوسولی پر چڑھا دیا اور منبر پر چڑھ کر خطاب دیا۔ اہل بھر ہ کو اپنی مخالفت اور بعناوت کرنے سے خبر دار کیا۔ اس نے وہ رات بھر ہ جس بی گذاری۔

على الصح الني بعائى عثان بن زيادكوا بنا تايب بناكركوفدروانه موكيا- جيسے بى كوفدك

نزدیک پنجاتو و بال زگا، یہائنگ کہ سورج غروب ہوگیا۔ رات کے پہلے حصہ میں وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ چونکہ رات اند جری تھی ، لعذ االل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین (بلید الملام) ہیں۔ بنا براین وہ امام کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارک باددے رہے تھے۔ جیسے بی اس کے نزدیک گئے۔ اور اس کے شاخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہوتا سے پاس مے تعرق ہوگئے۔ اور وہ بھی دار الا بارہ میں واضل ہوگیا۔ اور یوں بی رات تمام ہوئی۔

علی اصبح این زیادہ دارالارہ ہے باہر آیا۔اورمنبر پر جا کرخطبددیا۔لوگوں کو بزید کی مخالفت ہے درایااوراس کی اطاعت کرنے پرانعام کا وعدہ کیا۔

مسلم هانی کی پناه میں

مسلم بن عمل نے جب پی جس اور وہ آپ کیلئے کوئی مزاحت ایجاد نہ کردے۔ ای وجہ ہے کوفد نے متار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہائی بن عروہ کے گھر پناہ کی ۔ اس کے بعد شیعہ ہائی کے گھپ کشرت ہے آنے جانے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس لگار کھے تھے تا کہ وہ مسلم کی جائے پناہ کا پہتد لگا سیس بیسے جی اپنی نے گھر ہا ہوں لگار کھے تھے تا کہ وہ مسلم کی جائے پناہ کا پہتد لگا سیس بیسے جی اسے علم ہوا کہ مسلم ہائی کے گھر جس پناہ لیے ہوئے ہوتے ہو تھا کہ اس نے محمد بن خاجہ اور عمر وابن تجاج کو طلب کیا اور کہا: کول ہائی میرے ویدار کیلئے نہیں آئے ؟ انھوں نے جواب دیا: ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا: میں نے سنا ہے کہ وہ صحب تیاب ہو گئے ہیں۔ اور اپنے مہمان سرا جس بیٹھتے ہیں۔ اگر فیلے ہوئے ہیں۔ اور اپنے مہمان سرا جس بیٹھتے ہیں۔ اگر فیلے ہوئے ہیں۔ اور اپنے مہمان سرا جس بیٹھتے ہیں۔ اگر ور ان سے بیکو کہ وہ بیار ہیں تو جس ان کی عیادت کیلئے جاؤں ۔ لیکن تم لوگ جاؤ وہ تا کہا کہم امیر کی اور امار کی طاقات کیلئے آئے۔ وہ تین افرادرات کے وقت ہائی کے گھر گئے ۔ تو انھوں نے اس سے کہا کہم امیر کی طاقات کیلئے نہیں آئے ؟ بہرصورت اس نے تہاری احوال پری کی ہے۔ اور کہا ہے کہا گر طاقات کیلئے نہیں آئے؟ بہرصورت اس نے تہاری احوال پری کی ہے۔ اور کہا ہے کہا گر میں اس کی عیادت کیلئے جاؤں۔ ہائی نے کہا کہ اگر نے کہا نے کھوں نے کی کے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کہا نے کورٹ کے کہا نے کی کورٹ کی کی کے کورٹ کے کہا نے کہا نے کورٹ کے کور

بہاری ہی میرے نہ آنے کی وج تھی۔ تو انھوں نے کہا ابن زیاد کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپ مہمان سراے پر پیضے ہیں اوراس کی ملاقات کیلئے نہیں آئے۔ وہ ناراض ہور ہا ہے۔ آپ جیسی مقد س تھھیت جوا ہے قبیلے کے سردار ہیں۔ اس کا ای طرح لا پر وائی کا برتا و کر نا اس کیلئے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوار ہو کر اس کی ملاقات کو چلیں۔ تو ہائی نے اپنا لباس بدلہ اور اپ نچر پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہولئے۔ جیسے ہی وہ دارالا مارہ کے نزدیک پہنچے تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصبیت نازل ہونے والی ہو۔ اس خوف کی بنا پر اس نے حسان بن خارجہ سے ہو تھا: اے بیتے با خدا کی تم میں اس مرد (این زیاد) سے فا کف ہول۔ میں منازل ہونے والی ہو۔ اس خوف کی بنا پر اس نے تم اراکیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا: اے بیا جان ا خدا کی تم مجھے آپ کے ہارے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ یہ قرابے ذوبن سے نکال دیں۔ لین حسان کو یہ خوا نہیں تھا کہ ابن زیاد خوف نہیں گا کہ ابن زیاد خوف نہیں کے بارے میں کوئی حسب بیدائڈ کی نگاہ ہائی پر پڑی تو اس نے کہا: وہ خوف کہ جو تمہار سے اتھا بن زیاد کے پاس پہو نچ۔ خود تمہار سے باتی ایک جو کہا س کے خوا سے کہا ہوں خود تم ہی کی طرف رخ کیا جو کہا س کے خود کی میں اس کے خود کہا ہوا کہا کہ خوا ہوں کے میں ہو کی اس کے خود کیا ہوئے کی طرف رخ کیا جو کہا س کے خود کے بیٹھا ہوا خوا کہا کہ کوئی اس کے خود کیا ہوئی کی طرف رخ کیا جو کہا س کے خود کیا ہوئی کا میں معدی کر ب زیدی کا بیشھر پڑھا:

اُریدُ خیاتهٔ ویریدُ قتلی غدیرُك ون خلیک عن مُراد ابن زیاد کامانی کی طرف اشاره کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض پیتی کہ میں تو ہانی کی زندگی جا ہتا ہوں کیکن وہ اپنے گھر میں میرے فلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہانی نے

كها:ا عامرة كى الباتكاكيامتعدب؟

کہا: آے ہانی خاموش رہو! یہ کیے اقدامات ہیں کہ جوتم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیرالمؤمنین اورمسلمانوں کے ظلاف انجام دے رہے ہو؟مسلم بن عقبل کواپنے گھر میں بیٹھا رکھا ہے اوراپنے گھر کے اردگرداس کیلئے اسلحہ اور جنگی سپاہی جمع کرر کھے ہیں'اورتم یہ خیال کرتے ہوکہ میں اس سے بے خبر ہوں؟

بانی نے جواب دیا: میں نے ایسا کوئی کامنہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا: تم نے ایسا کیا

ہے! دوبارہ ہانی نے کہا: میں نے بیکا منہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا: میر سے غلام معقل کو میر ب پاس بلاؤ معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اوران کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتااور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا اور ابن زیاد کے قریب کھڑ اہو گیا ہانی کی نظر جب اس برین کی تو وہ مجھ گئے کہ یہ حاسوس تھا۔

بانی نے کہا: اے امیر! خدا کی تتم میں نے مسلم کوا پنے گھر پر دعوت نہیں دی۔ وہ خود
پناہ لینے کیلئے آئے تو میں نے بھی ان کور دنہ کیا اور انھیں پناہ دی۔ اس وجہ سے میرا بید وظیفہ
ہے کہ میں ان کی خفاظت کرؤں اور ان کو اپنامہمان رکھوں۔ اور اب جب کہ تم اس سے آگاہ
ہو گئے ہوتو مجھے اجازت دوتا کہ میں ان سے کہوں کہ وہ میر اگھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں
ہے جا کیں۔ تا کہ میں اپنی ضیافت کے وظیفہ سے ہری الذمہ ہوجاؤں۔

ابن زیاد نے کہا: خدا کی تئم جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جاکتے ۔ ہانی نے جواب دیا: میں ہرگز انکو تمہارے حوالے نہیں کرؤں گا۔ کیا اینے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تا کہتم اسے قل کردو؟

این زیاد نے کہا: خدا کی شم تم کوا سے ضرور میرے حوالے کرنا پڑیگا۔ ہائی نے جواب دیا: خدا کی شم پنہیں ہوسکتا۔

جب ان کے مابین گفتگوطویل ہوگئ تو مسلم بن عمر و بافل نے کہا: اے امیر مجھے اجازت دوتا کہ میں ہائی سے تنہائی میں بات کروں۔وہ کھڑ اجوااوردارالا مارہ میں ایک طرف کے گیا۔ ابن زیادان سے اتنا قریب تھا کہ ان کود کھی رہا تھا اور جوان کے مابین گفتگو ہور بی تھی اس کوئ رہا تھا۔مسلم نے کہا: اے ہائی میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے قبیلہ کومصیبت میں جٹلا نہ کرو! خدا کی ہم میں تم کوموت سے خوات دلاوں گا۔مسلم بن قبیل ان لوگوں کے چھازادہ بھائی ہیں بیا تکو قتل نہیں کر نیگے اور انکو کوت میں کئی اور انکو کو تا کو اور بیکام ذات ورسوائی کا باعث نہیں کی قتم کا نقصال بھی نہیں پہنچا کیں میں ۔انکولے آؤاور بیکام ذات ورسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں

ہے۔ ہانی نے کہا! خدا کی تئم ہیکام میرے لئے باعث رسوائی ہے وہ فخص کہ جومیری پناہ میں ہے اور میرامہمان ہے اور پیغیبر اسلام کے فرزند کا نمائندہ ہے میں اے دشمن کے پرو کیے کردؤں؟ خدا کی تئم اگر کوئی بھی میری مددنہ کرے اور میں تنہارہ جاؤں تب بھی میں ان کو ابن زیاد کے حوالے نہ کرؤںگا، جا ہے مجھے ان سے پہلے تی کیا جائے۔

مسلم بن عمرونے قسمیں دینا شروع کی لیکن ہائی کہتے رہے کہ خدا کہتم میں انکوائن زیاد کے سپر ڈبیس کروں گا۔ ابن زیاد نے چ بات ٹی تو کہا: اے میر عقریب لے آو۔ ہائی کواس کے نزدیک لایا محیا تو اس نے کہا: خدا کی تم تمہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا ورنہ تمہارا مرتن ہے جدا کردونگا۔

ہانی نے کہا: اگرتم ایسا کرؤ گے تو یا در کھوکہ تم اپنے گھر کے اردگر دہکواریں دیکھو گے۔
این زیاد نے تھارت کے ساتھ کہا: تمہاری یہ جرات جمیں تکواروں سے ڈرانا چاہتے ہو۔ اور
ہانی یہ خیال کرر ہے تھے کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی آ وازئن رہے ہیں۔ عبیداللہ نے کہا:
اسے میر نے زدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے۔ تو اس نے چھڑی سے ہائی کے مندو
عاک اور چیشانی پر مارنا شروع کیا۔ اور اس قدرنا ک پر مارا کہ وہ ٹوٹ گئی اورخون آپ کے
لہاس پر بہنا شروع ہوگیا۔ آپ کے چیرے اور پیشانی کا موشت آپ کی داڑھی پر آ ویزال
ہونے لگا، پہانتک کہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔

ہانی نے جھپٹ کراس کے ایک سپائ سے تلوارچین لی، لیکن و یے بی ایک سپائل نے ان کومضوطی ہے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور ابن زیاد نے بلند آ واز سے پکارا اے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو تصبیطے ہوئے دارالا مارہ کے ایک کمرہ میں لے گئے۔ اور دروازہ بند کردیا۔ ابن زیاد کے تھم ت آ کی جفاظت کیلئے کچھسیائی مقرر کردیے گئے۔

ای وقت اساء بن خارجہ یا (ایک قول کے مطابق) حسان بن اساء اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا: اے امیر تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہانی کو تمہارے پاس لے آ کیں اور جب ہم انکو تمہارے پاس لا نے تو تم نے انکا منے تو ر دیا۔ اور انکی ڈاڑی کوخون سے رسکین کردیا۔ اور سیگمان کرتے ہوکداس کو آل کردو گے؟۔ بین کر ابن زیاد نے غضبنا کہ ہوکرکہا کہ: تم بھی ہمارے پاس ہو؟ اور پُحر تھم دیا کہ اس کو اتنا مارہ کہ بین خاموش ہوجائے۔ پھر اس کو باندھ کر کے دار الا مارہ کے ایک گوشہ میں قید کر دیا۔ جب انھوں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا تو کہا: ﴿ إِنَّ الِلَٰهِ وَ اِنَّا اِلْنَٰیٰهِ رَ اَجِعُونَ نَے ﴾ گویا کہ اے بانی کی وہ بات یاد آئی جواس نے دار الا مارہ میں داخل ہونے نے پہلے کی تھی۔ جسے بی عمر و بن تجابت کہ جس کی بیٹی (رویحہ ) بانی کی بیوی تھی ۔ اے مانی کے قبل ہونے کی خبر پُنچی تو وہ اپنے تمام قبیلہ دالوں کے ساتھ قبیلہ نذرج کے دار الا مارہ کا کا صرہ کر لیا اور آ واز دی کہ میں عمر و بن جاج ہوں اور میر سے ساتھ قبیلہ نذرج کے بزرگان ہیں۔ ہم نے نہ تو باوشاہ کی اطاعت سے روگر دانی کی ہے اور نہ تو مسلمانوں کی بیاعت سے جدا ہوئے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلہ کے سردار بانی کوئل کر دیا ہے؟ بماعت سے جدا ہوئے ہیں، بلکہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلہ کے سردار بانی کوئل کر دیا ہے؟ مائی نے تم نے نہ اور نہ تو اور ان کی گفتگو ہے آگاہ ہوا تو اس نے ماضی شرت کے وکھم دیا کہ جائی کوئل خبیس کیا گیا۔ تو قبیلہ ند جج والے اس کی خبر پر داخی ہوکروائی سے گئے۔ دو۔ شرت گیا اور اس نے کہا: کہ بانی کوئل خبیس کیا گیا۔ تو قبیلہ ند جج والے اس کی خبر پر داخی ہوکروائی سے گئے۔

مسلم بن عقبل فی اقیام جب انی کے آل ہونے کی خبر سلم بن عقبل کو پنجی تو مسلم بن عقبل اپ تمام ساتھیوں کے ساتھ جو کدان کی بیعت کر بچکے تھے ابن زیادے جنگ کیلئے گھرے با ہرنگل آئے۔ ابن زیاد نے دارالا مارہ میں پناہ کی اور اس کے دروازے بند کرد ہے۔ اور اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقبل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہوگئی۔ اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھیوں کو شام ہے آئے والی فوجوں کی دھمکی دینا شروع کی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہوگئی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے گئے۔ اور ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہم کیوں خواہ خود کو فتنہ کی آگ میں ڈالیں؟ بہتر بہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹے جا کیں۔ اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ یہاں سک کہ خداان کے درمیاں اصلاح کردے۔ یہ کہ کرتمام لوگ چلے گئے۔ دس افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔

اس دوران مسلم مجد میں نماز پڑھنے کیلئے آئے تو وہ دس آدی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مجد سے بچھا خریب الوطنی کی صورت میں باہر آئے اور کوفد کی گلیوں میں چلنے گئے، چلتے چلتے طوعہ نامی عورت کے گھر کے دروازہ کے سامنے کہتے اوراس سے پانی طلب کیا۔ تو وہ عورت پانی لائی۔مسلم نے پانی بیا،اس کے بعد مسلم نے پانی بیا،اس کے بعد مسلم نے پانی طلب کی۔اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔لین اس کے جیئے نے اس قضید کی خبرابن زیاد تک پہنچادی۔

عبیداللدابن زیاد نے محربن اهدف کوطلب کیا۔اوراُ سے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کیا جہ اور سلم نے گھوڑوں گرفتار کرنے کیلئے بھیجا جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور سلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آ واز می تو زرہ پہنی اور اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوکران سے مقابلہ شروع کردیا۔ اور اکلی کیو تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اهعد نے بلند آ واز سے کہا: اے مسلم! تم ہماری امان میں ہو۔

مسلم نے کہا: دغاباز ، فاسق و فاجرلوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ اڑنے میں مشغول ہو گئے۔ اور رجز کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک تعمی کے اشعار پڑھے۔

ترجمہ: خدا کی تم میں مارانہیں جاؤں گا گرآزادی کی حالت میں۔اگر چہ مجھے موت کا جام فی وتنی کے ساتھ ہی چیا پڑے۔ میں اس بات کو پندنہیں کرتا کہ مجھے دھوکے ہے گرفآر کیا جائے۔ای طرح میں یہ بھی پندنہیں کرتا کہ میں شدندے اور میٹھے یانی کوکڑ دے پانی کے ساتھ مخلوط کروں، چھنے کو ایک ندایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن چس تم پراپنی تکوارے تملہ کروڈگا۔اور مجھے تم ہے کسی بھی قتم کے ضرر ونقصان کی پروانہیں ہے۔ ابن زیاد کے فشکر نے بلند آواز ہے بکار کرکہا: اے مسلم! محمد بن اشعث آپ ہے جھوٹ نہیں کہدرہا۔اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اورا پنا تملہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ تکواروں اور نیز وں کے زخموں کی کثرت ہے جسم نڈ حال ہوگیا۔اورا کی کمینہ نے نیزہ کے ساتھ پشت ہے جملہ کیا جس ہے آپ گھوڑ ہے کی زین سے زمین پرگر بڑے،اسوقت آپکو گرفآ ارکر لیا گیا۔

اشقیاء جب آ پکوابن زیاد کے پاس لے گئے تومسلم نے اُسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا: امیر کوسلام کرو اِمسلم نے کہا: لعنت ہوتم پر میرابیا میرنہیں ہے۔

این زیاد نے کہا: کوئی حرج نہیں ہم سلام کرویا نہ کروتل ہوتا ہی ہے۔ مسلم نے کہا:
اگر تو مجھے تل کرے گا تو بیکوئی بڑی ہائیس، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے مجھے سے
زیادہ بہتر افراد کوقل کیا ہے۔ اور اس سے بہت بات بیہ ہے کہ تم لوگوں کو بے غیرتی سے تل
کرتے ہو۔ اور در دناک حالت کے ساتھ مکڑے کوئے کرتے ہو۔ اور اپنی بے غیرتی کو ظاہر
کرتے ہو۔ جب تم وشمن پر غلبہ پاتے ہوتو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم
کرتے ہو۔ جب تم وشمن پر غلبہ پاتے ہوتو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم
کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر وفریب میں کوئی تمہارا ٹائی نہیں

ابن زیاد نے کہا: اے نافر مان فتنہ کر! تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق کو یارہ یارہ کیا ہے۔

مسلم نے کہا: اے ابن زیاد تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور ای کے بیٹے بزید نے تباہ و ہرباد کیا ہے۔ اور فتنہ کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبید نے ایجاد کیا ہے (عبید قبیلہ بنی علاج کا غلام تھااوران کا تعلق ثقیف ہے تھا) مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نعیب فرمائے گا۔ اور بیشہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں

ے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا:

اے مسلم تو نے اقتدار کی ہوس میں بیا قدام کیا ،لیکن خدانہیں چاہتا تھا کہ تہمیں بیہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اسکے اہل کے حوالہ کر دیا۔

مسلم نے کہا: اے مرجانہ کے بیٹے! تہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون تھا؟ اس نے کہا: یزید بن معاویہ ۔مسلم نے کہا: الجمداللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خدا وندعالم ہمارے اور تہبارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا: کیاتم بھی اس بات کا دعوی کرتے ہو کہا س خلافت میں تہبارا بھی کوئی حصہ ہے۔مسلم نے کہا: خدا کی شم میراخیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: اے مسلم مجھے بتاؤتم کس مقصد کیلئے اس شہر میں آئے ہو کہاں کے اس گرفت کو درہم برجم کردیا؟

مسلم نے کہا: میں اختلاف اور شورش ہر پاکرنے کیلئے نہیں آیا۔ گر چونکہ تم نے گرے اعمال انجام دیتے اور نیک اعمال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیران پر حاکم بن بیٹھے ہواور انھیں تھم خدا کے خلاف وادار کیا ہے اوران کے ساتھ ایران وروم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں پُر کے کا موں سے روکیس۔ اور انھیں قرآن وسنت پینجبر اسلام کا تابع بنا کمیں اور ہم اس کام کیلئے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔

ابن زیاد نے بیٹن کر آ بگوٹر ابھلا کہنا شروع کر دیا۔اور حضرت علق اور حضرت امام حسن وحسین کوگالیاں دیناشروع کردیں۔

> مسلم نے کہا: تو اور تیراباپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا! تو جو کچھے بھی کرنا جا ہتا ہے کرو۔

حضرت مسلم اور حضرت هافی کی شها دت ابن زیاد نے بحر بن حمران کو تھم دیا کہ سلم کو دارالا مارہ کی حیت پر لے جائے اور اُ تَ قَلَ كرد \_ \_ مسلم راسته مِي خداك سيج پڙھتے رہے اور خداوند سے مغفرت كى دعا كرتے رہے \_ اور حضرت محدوآل محد پر درود بھيجتے رہے ۔ اور جب جيت پر پنچ تو ظالم نے مسلم كے جسم سے سركو جداكر ديا ، اوران كے جسد الطبر كو دارالا ماره كى حجيت سے ينجے بجينك ديا \_ ابن زياد نے كہا بتعصيں كيا ہوگيا ہے؟

اس طرح ميرادل بهي بهي خوف ز دونبيس مواتها\_

ابن زیاد نے کہا: شاید سلم کے قبل کرنے ہے تم پر بید وحشت طاری ہوگئی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہانی کو لا یا جائے۔ اُکھو قبل کرنے کیلئے ابن زیاد کے پاس لا یا گیا۔ تو اس دوران ہانی کہدر ہے تھے: میرا قبیلہ کہاں اور میرے دشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا: اپنی گردن آ کے لاؤ۔ ہانی نے کہا: خدا کی قتم اپنے قبل میں تیری مدونیس کرسکتا۔ ابن زیاد کا غلام کے جس کورشید کہتے ہیں اس نے تلوار کے ذریعہ ہائی کوئل کردیا۔

حضرت مسلم اور ہانی کی شھادت کے سلسلہ میں عبداللہ بن زہیر اسدی نے بیمر شہ پڑھا ہے۔اس مرثیہ کو کہنے والے شاعر ایک قول کے مطابق فرز دق ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ سلیمان حنفی ہیں۔

اشعار کا ترجمہ: اے قبیلہ ندجی ! اگر نہیں جانے کہ موت کیا ہے تو کوفہ کے بازار میں مسلم اور ہانی کو دیکھنے کیلئے آؤ۔ ایک وہ مردشجاع ہے کہ جس کے چیرہ کوتلواروں نے زخی کیا اور دوسرے وہ مردشجاع کہ جس کوقل کرنے کے بعد قعر کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ابن زیاد نے انھیں اسیر کیا اور دوسری میج سے لوگوں کیلئے ایک داستان بن گئی۔ اور تم ایسے جسد کو دیکھو کہ موت نے جس کے رنگ کو متغیر کر دیا اور جس کا خون راستہ میں بہدر ہا ہے۔ ایسا جوانم دجو باحیا عور توں ہے بھی زیادہ باحیاء ہے۔ جو دود ہاری میقل کی ہوئی تموارے بھی تیز

کا شخ والی ہے۔

کیا اُساء بن خارجہ کہ جس نے ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہواوروہ قبل ہونے سے مانی کے خون کے سوار ہواوروہ قبل ہونے سے امان میں رہے؟ درحالا نکہ قبیلہ مذرج اس سے حانی کے خون کے طلب گار ہیں تو اس وقت قبیلہ مراد حانی کے اطراف چکر لگار ہے تھے اور ایک دوسرے سے اس کا حال یو چھر ہے تھے اور اس کے لئے فکر مند تھے۔

ا عقبیلہ صرادا! اگرتم اپنے بھائی ھانی کے خون کا بدلہ نہیں لیتے تو تمھاری مثال ان عورتوں کی ہے کہ جو کم چینوں پراپنی آبر و بیجنے پرتیار ہوجاتی ہیں۔

ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور هانی بن عروه کی شباددت کے بارے میں یزید کوخر دی۔ چنددنو آئے کے بعداس کا جواب آیا: جس میں اس نے ابن زیاد کے اس عمل کالشکر سیادا کیا ، اور لکھا تھا کہ میں نے سا ہے کہ امام حسین (میں اسم) تمہاری طرف کوف آرہے ہیں ۔لیکن اس وقت تہمیں جا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تی ہیں آؤاوران سے انتقام لو، اور اگر کی کے بارے میں مخالف کا وہم وخیال بھی ہے تو اُسے فوراز ندان میں ڈال دو۔

## امام حسین (میلان) کی عراق روانگی

امام حسین (طیدالدام) ۳ فی الحجه بروزمنگل اورایک قول کے مطابق بشتم فی الحجه بروز بده والد کی کوسلم کی شہادت ہے مطلع ہونے سے پہلے مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جس دن امام حسین (طیدالدام) مکہ سے نگلے اُسی دن مسلم کی شہادت واقع ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین (طیدالدام) مکہ سے عراق روانہ ہونے گئو آپ نے لوگول کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ: خداوندکریم کی حمدوثنا اور رسوں خدا (سلی نفید، آرہم) پر درود و مسلام کے بعد فر مایا: موت بنی آ دم کیلئے ای طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت سے مخلے میں بار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آ باءا جداد کی زیارت کا شدت سے مشاق ہوں، جس

طرح کہ حضرت یعقوب حضرت یوسٹ کی زیارت کے مشاق تھے .....میر قبل ہونے کی جگہ مخص ہو چکی ہے۔ اور مجھے یقیناً وہاں پہنا ہے گویا میں و کھی رہا ہوں کہ جنگل کے بھو کے بھیڑے نواویس اور کر بلا کے درمیان میرے جسم کو پارہ پارہ کر رہے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی بھیٹرے نواویس اور کر بلا کے درمیان میرے جسم کو پارہ پارہ کر کس کھی ہوئی تقدیرے فرارممکن بھوکے پیٹوں کو بھر لیس ۔ اور جو فدا کی نہیں اور خدا جس کام پر راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اس پر راضی ہوتے ہیں۔ اور جو فدا کی طرف سے بلا تازل ہوتی ہے ہم اس پر صبر وشکر کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں صبر کرنے والوں کا اجرعطا کریگا۔

ہم پغیر خدا کے جم کے مکڑے ہیں۔اوران سے جدانہیں ہیں اور جنت میں ان کے ساتھ ہونگے اور ہمارے وسیلہ سے حضرت رسول خدا( سل اللہ علیہ ہار ہمر) کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔اور خدا وند کر یم نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ خدا کیلئے قربان ہونے پر تیار ہے اور لقاء خداوند کا مشاق ہے۔ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ پس کیونکہ خداوند کریم کی مدوسے ہم کل صبح مکہ سے روانہ ہوجا کیں گے۔

ابوجعفر محر بن جریر طبری امامی این کتاب (ولائل الامامہ) میں بسند خود روایت کرتے ہیں کہ ابومہ واقد می اور زرارہ بن طبح کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین (ملہ اسلام) سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملا قات کی ۔ اور ہم نے کوفیوں کی ستی کے بارے میں امام کو آگاہ کیا اور انکی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں الکین انکی ملواری آپ کو ایران کی طرف ارائی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں الکین انکی آبان کی طرف اشارہ کیا۔ تو آ سان کے درواز کے کل گئے اور کیٹر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کی سواکوئی نہیں جانتا امام کی خدمت میں نازل ہوئے ۔ تو اس کے بعد فر مایا: اگر خدا وند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میرا بدن زمین کر بلا کے قریب ہو ، اور مجھے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنی رشیوں سے جنگ کرتا ایکن مجھے یقین ہے سوائے میر سے جیم علی ابن حسین (ملہ اللہ)

کے میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قتل گاہ کر بلاہ۔

معمر بن مفتی اپنی کتاب (مقل الحسین (طیداللام)) میں روایت نقل کرتے ہیں۔ جیسے ترویہ کا دن آیا، عمر و بن سعید بن عاص اپنے کثیر تعداد لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا کہ جسکو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگرتم انھیں قتل کر کتے ہوتو قتل کر دینا، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی اُن سے جنگ کرنا۔لیکن امام حسین (طید اللام) اُک دن مکہ سے روانہ ہوگئے)۔

حضرت امام حعفر صادق سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کوامام حسین (ملہ الملام)

ملہ سے روائل کا ارداہ رکھتے تھے اسی رات محمد بن حنفیا مام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

بھائی جان آپ جانتے ہیں کہ کو فیوں نے آپ کے باپ اور بھائی کوفریب دیا۔ اور مجھے
خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وھی سلوک نہ کریں۔ اگر آ اپ بہتر سمجھیں تو مکہ بی
میں رہ جائیں، کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔

توامام نے فرمایا: کہ مجھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے نا گہان ترم خدا میں آل نہ
کرا دے۔ اور میر نے آل کی وجہ سے ترمت بیت اللہ پامال ہوجائے۔ محمہ بن حنفیہ نے کہا:
اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ہجرت کرجا کیں، چونکہ وہاں آپ کی قدر
دانی کرنے والے ہو نگے اور اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی نہ ہو سکے گی۔ یا آپ کی
صحراوجنگل میں چلے جا کیں، اور وہیں پر رہیں۔ تو امام نے فرمایا: میں تمھاری اس تجویز پرغورو
فکر کرونگا۔

# کاروان سینی کی مکہ ہےروانگی

آ دهی رات کا وقت تھا کہ امام حسین (بدائلام) مکہ سے روانہ ہوئے اور جیسے ہی بی خبر محمد بن حفیہ کو لی اور عرض کیا: اسے بھائی جان محمد بن حفیہ کو کھی تو انھوں نے آ کر حضرت کے ناقہہ کی مہار پکڑئی اور عرض کیا: اسے بھائی جان کیا آ پ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بارے میں تا مل کرونگا؟ آپ نے فرمایا: باں ، تو انہوں

نے یو چھا: پھرآ پ جانے میں کول اتن جلدی سے کام لےرہے ہیں۔

توامام ضین (طرالام) نے فرمایا: تمہارے جانے کے بعد مجھے نانا رسول کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو انھوں نے فرمایا: ﴿ یَا حُسَیْنُ اُخْرُجُ اِلَی الْعِرَاقِ فَانُ اللّٰهُ قَدْ بِشَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيْلاً ﴾ اے سین تم عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ ، اللّٰه کی مثیت ای میں ہے کہ تم قبل کئے جاؤ۔

محد حفيد تركما: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ ﴾ آپ جب قتل مون كيك جارب بين؟ جارب بين؟

امام حسین (طیالام) نے فرمایا کہ مجھے رسول خداً نے خردی ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهُ فَدَّ اَنْ يَرَاهُنَّ سَدِايا ﴾ کہ خداکی مثیت ای میں ہے کہ اُحین اسرد کھے،اس کے بعد محد حنفید رخصت ہوکر ملے گئے۔

محرین یعقوب کلینی (ره) اپنی کتاب (رسائل) میں حزہ بن حران نے نقل کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: میں ایک مجلس میں امام حسین (ملیہ اسلم) کی روانگی اور محمہ بن حنفیہ کا ایک ہمراہ نہ جانے کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ جب کہ اس وقت مجلس میں امام صادق بھی تشریف فرما تھے۔ انھوں نے مجھے کہا: اے حمزہ! تمہمارے لئے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اسکے بعد مجھے سے محمہ بن حنفیہ کے بارے میں کوئی مؤال نہ کرنا اور وہ حدیث بیہ کہ جب امام حسین (ملیہ اسلم) مکہ سے روانہ ہونے گئے تو انھوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور اس پر لکھا:

بِسُمِ اللَّهِ الوَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ حسین بن علی (مدارا) کی طرف سے قبیلہ بن ھاشم کے نام اما بعد: جوبھی میرے ساتھ چلے گا وہ شھید ہوگا اور جومیرے ہمراہ نہ جائے گا وہ

كامياب نه موكار والسلام

فرشتوں كا امام حسين (مداران) كى نصرت كيلية آنا شخ مند محد بن محمد بن نعمان ابنى كتاب (مولد النبي ومولد الاوصاء) من اپ اسناد معتبر کے حوالہ سے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں۔ جب امام حسین (مدید المام) نے مکہ سے حجرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں جنھوں نے رسول خدا کی نفرت کی تحقی اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں اسلح تھا۔ اور بہتی محور وں پر سوار تھے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، سلام کے بعد عرض کی: اے جت خدا! پروردگار عالم نے بہت ی جنگوں میں ہمارے توسط سے آپ کے جدا مجدر سول خدا (ملی اللہ علیہ ، آرو ملی ) کی نفرت کی۔ اب ہمیں آپ کی نفرت کے بیاج بھیجا ہے۔

امام حسین (ملیہ الملام) نے فرشتوں سے فرمایا: میری اور آپ کی وعدہ گاہ کر بلا ہے کہ بل اس جگر آئی ہا جا کہ بل جا ہے کہ بل اس جگر آئی جا جا کا گا۔ جب میں کر بلا پہنچوں گا تو اس وقت میر سے پاس آنا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا: کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے ما مور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں۔اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔امام نے فرمایا: جب تک میں کر بلانہ بہنچ جا وَں اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا کتے۔

# مؤمن جنات كالمام حسين رهباسى كي نفرت كيلية آتا

اس کے بعدامام حسین (بلہ اللام) کی خدمت میں مؤمن جنات کے گروہ آئے ، اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے شیعہ اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جو بھی آپ چاکیں کہ وہ ہمیں تھم فرمائیں۔ اگر آپ دستوردیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کردیں اور آپ اینے وطن میں ہی رہیں۔

ا مام حسین (علیاسلام) نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فر مایا: کیاتم نے قر آن کو نہیں پڑھا۔

جومیرے جدامجدرسول خداً پر نازل ہوا جس میں اللہ تعالے نے فرمایا ہے؛ لوگوں سے کہواگرتم اپنے گھروں میں بیٹھے رہوتو جس کے مقدر میں قبل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرورا پی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا مدینہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو ان اشقیاء کا امتحان اللہ تعالی کس چیز سے لے گا۔ اور میری قبر میں کون جائے گا۔

درحقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کر بلاکو میرے لئے منتخب کیا۔ اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کی پناہ گاہ قرار دیا۔ اور ان کے اعمال اورائلی دعاؤں کو اس جگہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے شیعہ دہاں پر آباد ہو نگے 'اور ان کیلئے دنیاو آخرت میں امان ہوگی۔ لیکن تم ہفتہ کے دن جو عاشورہ کا دن ہے میرے پاس آبا۔

اورایک دوسرے روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے فر مایا کہتم لوگ جمعہ کے روز آتا کہ میں اس دن عصر کے وقت قل کیا جاؤں گا۔ اور میر سے دشتہ داروں اور بھائیوں میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔اور ہمارے سروں کو یزید کے پاس لیے جایا جائیگا۔

اُس دن میرے پاس آنا۔ تو جنوں نے عرض کیا: خدا کی قتم اگر آپے امری اطاعت ہم پرواجب نہ ہوئی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کدوہ آپ کوکوئی آزار پہنچاتے آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کردیتے۔ امام نے فرمایا: خدا کی قتم ہم اے زیادہ اُٹھیں قبل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصداُن پراتمام ججت کرنا ہے۔ تاکہ جو بھی ھلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور جو سعادت کو پہنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ

اس کے بعدامام حسین (طیالام) نے اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ منزل تعظیم
تک پہنچے، تو اس جگہ پر آپ کی ملا قات ایک قافلہ ہے ہوئی کہ جو والی یمن بحیر بن بیار کی
طرف ہے یزید کیلئے ہدیہ لے جارہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیقی حاکم امام
حسین (طباللام) تھے، لہذ اانھوں نے ان قافلہ والوں ہے وہ ہدیہ لے لیا اور اونٹ کے مالکوں
سے فرمایا کہتم میں ہے جو بھی چاہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے ہم اس کا کرایہ اوا کرنیگے
اور اس کے ساتھ اچھا برتا و کرنیگے اور جوافر او والی یمن جانا چاہے ہیں ہم انھیں یہاں تک
کا کرایہ وینگے۔ ان میں ہے بعض لوگ امام کے همر اہ جانے کیلئے تیار ہوگئے۔ بعض لوگ

واپس چلے گے اور پھر وہاں ہے کوچ کر کے منزل ذات عراق پر پہنچے ، تواس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی جوعراق ہے آ رہے تھے اور ان سے پو چھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے؟ جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور انکی آلمواریں بنوامیہ کی مدد کرنیگی ۔ حضرت نے فرمایا: تم نے درست کہا: خدا جو چاہتا ہے وہی انجام دیتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اُس کا حکم کرتا ہے۔

قافلہ روانہ ہوا۔ دو پہر کے وقت مقام تعلید پر پہنچے ہو آپ کو نیندآ گئی۔ایک لحظہ کے بعد بیدارہو کے تو فرمایا کہ میں نے ہا تف غیری کوید کہتے ساآپ بہت جلدی ہے جارے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی ہے لے جادہی۔ آپ کے فرزندار جمندعلی اکبر نے کہا: ﴿ یَا اَبْنَہُ فَلَسْنَا عَلَی الْحَقِّ ؟﴾ اے باباجان کیا ہم حق پرنیس ہیں؟ فرمایا: کو نیس موا کی تم ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا: ﴿ اِذِنُ لَا نُبَالِمُ بِا لَمُونِتِ ﴾ کو نیس موت کی پروہ کیا۔ امام حسین (عیاسام) نے فرمایا: اے میر نے نور عین! خداتم کو جزائے خیردے۔ اس رات آپ نے مقام تعلید ہی پرقیام کیا۔

امام حسين (عيدالام) كي اباهره سے ملاقات

اول صبح کے وقت ایک شخف کہ جس کی کنیت ابا ھرہ تھی ، کوفہ ہے آیااوراس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیااور کہنے لگا:اے فرزندرسول خداً: کیاوجہ ہے کہ آپ نے حرم خدااورا پنے جد کا حرم چھوڑا؟ حضرت نے فرمایا:اے ابا ھرہ:

بنی امیہ نے میرا مال لوٹا تو میں نے صبر کیا مجھے گالیاں دیں، میں نے برداشت کیا الیکن اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں۔اس لئے وہاں سے حجرت کی ہے۔ خدا کی قتم یہ افراد مجھے ضرور قبل کرنیگے ، لیکن خدا انھیں ذلیل ورسواء کر یگا اور تیز تلوار کے ساتھ ان سے انتقام لے گا۔اوران پرایک ایسے خف کومسلط کریگا جوانکو تو مساب نے یادہ ذلیل کریگا کہ جن پرایک عورت کومسلط کیا تھا۔ جوان کے خون اور اموال میں جیسا جا ہتی تھا تھم کرتی تھا۔ یہ کبکر

امام وہاں سےرواندہو گئے۔

زهير بن قين كاامام حسين رسيدين كي خدمت مين مشرف مونا قبیلہ بی فرارہ اور قبیلہ بی جیلہ کے بعض لوگو نے نقل کیا ہے: ہم زهرین قین کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور امام حسین (عداللہ) کے قافلہ کے پیچھے چھے چلتے رہے۔ يهاں تك كراتفا قاامام كے قافلہ علاقات ہوگئى،كين چونكدز جرنبيں جا جے تھے كدو وامام ے ملا قات کر س،لبذا جس جگہ بھی امام قیام کرتے تو ہم لوگ ان سے مجھے دور قیام کرتے۔ یماں تک کدا ک روز ایسا آیا کدا ک بی جگہ پر جہال پرام حسین (ملیداملام)رکے، ہمیں بھی مجورار کنابرا۔ چنانجہ جس وقت ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ایک فخص امام حسین (ملداره مر) کی طرف ہے آیا ، سلام کہااور کہنے لگا کداے زهیر بن قین مجھے امام حسین (ملہ اللام) نے بھیجا ہے کہ مہیں بلا کرلاؤں۔ امام کا یہ پیغام سنتے ہی ہم سب کے ہاتھوں سے لقے الريير عاور بم لوگ كبرى فكريش و وب كئے ۔ كويا كدسرول يريز عد بيش كت بول-زهري زود (ديلم بنت عمر) نے كہا بيجان الله تعجب ہے تم ير كدفر زغد سول مهمين بلائے اورتم نہ جاؤ؟ اگر جاکرانکی باتیں من لو کے تو کمیا ہوجائے گا؟ زهر بن قین اپنی جگہ ہے اشے اور امام حسین (ملہ اللام) کی خدمت میں بہتیے، چند کھول کے بعد وہ برمسرت چرہ کے ساتھ والی لوٹے۔ پھر انھوں نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ یہاں سے اپنے خیموں کو اکھاڑ کراہام حسین (ملہ اللہ) کے خیموں کے نز دیک نصب کردواور اپنی زوجہ ہے کہا: میں مجھے طلاق دیتا ہوں۔اس کئے کہ میں پیندنہیں کرتا کہ میری دجہ سے بچے مصبتیں اٹھاتا بڑیں۔ میں نے پختدارادہ کرلیا ہے کہ امام کے ساتھ رہوں گااورائی جان ان برشار کروں۔ اس کے بعدایٰ زوجہ کا مال ومتاع اس کے سپر دکر دیا ،اور أے اس کے چھاز او بھائیوں کے سردكردياتاكدوهأے كاقرباكك بيجادين-زوجدز هركزديك آئى اوررونے كى اور اس سے الوداع كرتے ہوئے كہا: خداتمهارامددگار ہو،اور تجھے سعادت نصيب فرمائے۔اور كها: اے زجر! ميرى آرزوے كه جبتم روز قامت الم حسين (عداملام) كے جد

بزرگوارے ملاقات کروتو مجھے بھی یا دکرنا۔اس کے بعد زهر نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: جو بھی میرے ساتھ چلنا جاہتا ہے میرے ساتھ چلے ،ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔

اور حسین (عداللام) اُس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے ،اور جہال پہنچ کر شہادت مسلم سے باخبر ہوئے ۔حضرت کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے اور وہ افراد جو امام کے جمراہ دنیاوی ریاست وطع کی خاطر آ رہے تھے وہ امام کو جھوڑ کر چلے گئے ۔ اور حضرت کے الل بیٹ اور باوفا اصحاب ان کے ہمراہ ہی رہے ۔ چنا نچے مسلم کی شہادت پر امام اور ایک الل بیٹ واصحاب کر بیروز اری کرنے گئے ، آنکھوں سے اشک جاری تھے ، لیکن امام حسین (عداللہ بیٹ واصحاب کر بیروز اری کرنے گئے ، آنکھوں سے اشک جاری تھے ، لیکن امام حسین (عداللہ بیٹ واصحاب کر بیروز اری کرنے سفر کو جاری رکھا۔

فرردق شاعر دوران سفر امام کی ملاقات ہے مشرف ہوئے عرض کی: اے فرزند رسول خدا اُجن لوگوں نے مسلم بن عقبل اور ان کے ساتھیوں کوشھید کردیا ہے۔ ان پر آپ کیے اعتماد کررہے ہیں۔ امام حسین (مدالمام) نے روکر فرمایا: خدامسلم کی مغفرت کرے کہ جنہوں نے زندگی جادید پائی ،خدا دند کے رزق ہے مالا مال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خداوند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنے وظیفہ کو انجام دے دیا ، لیکن میں نے ابھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اشعار بڑھے۔

ترجعه: [1] اگردنیا کوفیس و باقیت شار کیا جائے تو پیمسلم ہے کہ خداوند کر بم کا اجروثواب اس بلندو برتر ہوگا۔

[۲] اگرجسموں کومرنے کیلئے پیدا کیا گیا ہوتو مرد کیلئے تلوار کے ذریعیراہ خدا میں قتل ہوجانا افضل ہوگا۔

[۳] جب کہ انسان کی روزی کوتقتیم اور مقدر کردیا گیا ہے تو مرد کا روزی کیلئے کم حریص ہونا اچھاہے۔

[4] ادراگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کیلئے ہے تو انسان اس شکی میں کنجوی کیوں کرے کہ جس کوچھوڑ کر جانا ہے۔

# شھادت قیس بن مسھر

امام حسین (ملیاسام) نے سلیمان صر وخزائی مسیت بن نجب رفاعہ بن شداد اور کوفہ میں اپنے چند شیعوں کے نام ،قیس بن مسہر صیداوی کے توسط سے ارسال کئے قیس جب مزد یک کوفہ پہو نچے تو اس کی ملا قات ابن زیاد کے ایک سپاہی حصین بن نمیر سے ہوئی ۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو قیس نے امام حسین (ملیاسام) کے خطوط باہر زکال کر کھڑ ہے کر دیے، حصین انکوابن زیاد کے پاس لے گیا۔ عبیداللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں علی بن ابطالب اور انکی اولا دکا شیعہ ہوں۔

اس نے کہا جم نے یہ خطوط کس لئے کھاڑے ہیں؟ قیس نے جواب دیا:اس لیے کہ تواس مطلب ہے آگاہ نہ ہو۔ابن زیاد نے سوال کیا: یہ خطوط کس کی طرف سے تھے؟ جواب دیا:حسین (ملیاللہ) کی جانب سے چند کوفیوں کے نام تھے کہ میں ان کے نام تہیں جانیا۔

این زیاد غضبناک ہوکر کہنے لگا: خدا کی تئم جب تک تو ان کے نام نہیں بتائے گا تم کو آ زاد نہیں کروں گا یا پھرمنبر پر جا کر حسین بن علی (بلیاسام) اور ان کے باپ اور بھائیوں کو گالیاں دو۔وریزتم کو تکوار سے ککڑے کڑے کردوں گا۔

قیس نے کہا: اس جماعت کے نام مجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن میں منبر پر جانے کیلئے تیار ہوں اور حسین (عبد الملام) اور ان کے باپ کو گالیاں دوں۔ اس کے بعد آپ منبر پر گئے، اور حمد و شاء الہی کی، رسول خداً پر درود وسلام اور حصرت علی بن ابیطالب، حسن اور حسین علیم السلام کیلئے طلب رحمت کی اور عبید اللہ بن زیاد اور ان کے باپ اور بنی امید کے حامیوں پر لعنت بھیجی ۔ اس کے بعد کہا:

ایھاالناس: مجھے امام حسین (مدارام) نے تمھاری طرف بھیجا ہے اور وہ فلال سرز مین پر ہیں۔ ان کی طرف جا واوران کی نفرت کرو۔ بین خبرا بین زیاد کو پینچی ، تواس نے تکم دیا کہ اس کو دارالا مارہ کی حبیت سے بینچے بھینک دیا جائے ، لہذا ان کو دارالا مارہ کی حبیت پر لے جاکر بینچے بھینک دیا ، جس سے آپ کی شھادت ہوئی۔

جبان کی شہادت کی خبرامام حسین (طیالام) کو کمی تو رونے گے اور فرمایا: خداوندا! ہمارے لئے اور ہمارے شیعول کیلئے نیک جگہ قر ار فرما اور اس میں ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کردے، چول کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین (طیالام) نے بیانطاس منزل سے بیسے تھے جو (حاجز کے نام مے شہور ہے۔) اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی روایت نقل کی گئی ہے۔

حربن يزيد كاامام حسين ربيدي كوروكنا

رال کہتا ہے کہ اس منزل سے گزرنے کے بعداورکوفہ سے دومنزل پہلے اچا تک
د کھا کر حربن بزیدایک بزار کا لفکر لے کرامام حسین (بدالام) کے سامنے آیا۔ حضرت نے
پوچھا: ہماری مدد کیلئے آتے ہویا ہم سے جنگ کرنے آتے ہو؟ حرنے جواب دیا: اے حسین!
آپ سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ امام حسین (بدالام) نے فرمایا: ﴿ لا حُولُ وَ لا قُوةَ اللّهِ
بِاللّهِ الْعَلَى الْعَظیم ﴾ پھرآپس میں گفتگو ہونے گئی۔ یہائتک کہ امام حسین (بلیہ
الله) نے فرمایا: اگر تمہاری رائے ان خطوط کے مخالف ہے جوتم نے اور دیگر افراد نے بھیج
ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں پھروہیں واپس چلا جاؤں گا۔ حراوراس کے لشکرنے حضرت کو
واپس جانے سے دوگا۔

حرتے کہا: اے فرزندرسول الیاراستدانتاب کریں۔ جوندکوفدجاتا ہواور ندمدید،

الکی بیں ابن زیاد کے سامنے عذر پیش کرسکوں۔ اور کہدسکوں کے حسین (بلداللام) ایے رائے

پر گئے کہ بی نے ان کونیوں و یکھا۔ امام حسین (بلداللام) نے بائیں ہاتھ پر جانے والا راستہ انتخاب فرمایا ، اور مقام عذیب حجانات پر پہنچہ، اسی موقع پر ابن زیاد کا خط حرکو ملا۔ اس خط بی لکھا ہوا تھا کہ تو نے حسین (بلداللام) کے ساتھ جوسلوک کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں ، اور عظم دیا تھا کہ حسین (بلداللام) کے ساتھ جوسلوک کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں ، اور عظم دیا تھا کہ حسین (بلداللام) کے ساتھ تحقی ہے بیش آؤ۔

حرادراس كالشكروالي سين (مالدالله) كرسامة كحرر بوطئ اورانبين جانے

ے روک دیا۔ حضرت نے فر مایا: کیاتم نے خود پینیں کہا کدراستہ تبدیل کر کے جوراستہ کوفہ اور مدینہ کو نہ جاتا ہو، اس پر چلے جاہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن امیر عبیداللہ ابن زیاد کا خط مجھے ملا ہے جس میں اس نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ پر بختی کروں، اور مجھ پر جاسوس مقرر کے جیں تا کہاس کے احکام کو اجرا کروں۔

اس کے بعدام حسین (مدالام) اپنے اصحاب کے درمیاں کھڑے ہوئے حمدوشناً پروردگار کی ،اوراپنے جد ہزرگواررسول خداً پرورود بھیجا۔اسکے بعد فرمایا:

أَلا تَرَوْنَ الَى الْحَقِّ لا يُعْمَلُ بِهِ وَالِّيَ الْبَاطِلِ لا يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيرْغَبَ الْمُؤْمِنُ في لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًا حَقًا ﴾

ا \_ اوگواجو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے تم جانے ہو حقیقت میں دنیا تبدیل ہو چک ہادراس نے اپنی برائیوں کو ظاہر کردیا ہے۔ نیکیوں کو پس پشت ڈال دیا، اور سلسل مراد انسان کے ظاف جارہی ہے، لیکن دنیا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ سوائے اس قطرہ کی مقدار کے برابر جو برتن ہے پانی ٹکا لنے کے بعداس میں رہ جاتا ہے۔ فقط ایک بدترین زندگی کہ جو بخر وشور زمین کی مانند ہے، اور کچھ باقی نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہورہا ہادر باطل ہے نہیں روکا جارہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مؤسن راہ حق میں شھادت کی آروز کرے، جسطرح آرز و کرنے کاحق ہے۔ ہو لا آری المفوف اللہ سنعادت و الْحَدِوةَ فَعَ الْطُلَّالِمِدِينَ اللَّهُ بَرَما کَی میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ادر ظالموں کے ساتھ جسے کورسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔

﴿ اَلنَّاسُ عَبِيْدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعِقَ عَلَى اَلْسِنَتِهِمْ يَحُو طُونَهُ مَاذَرَّتُ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحْصُوْا بِالبَلاءِ قَلَّ الدَّيَانُوْنَ ﴾ اوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین کا نام فقط زبانوں پر جاری ہے، جب تک زندگانی ان کے مشاومراد کے مطابق رہے۔ وہ دین کی طرف واری کرتے ہیں۔ کین اگراکو بلاؤں کے محاصرہ میں قرار دے کر، انکا امتحان لیا جائے، تو معلوم ہوگا

کہ دنیداروں کی تعدابہت کم ہے۔

زہیر بن قین اپن جگدے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔اے فرزندرسول خداً ہم نے آ پکی باتوں کوئنا ہماری نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی قیت نہیں ہے۔اگرؤنیا کی زندگی ہمیشہ کیلئے ہوتی اور ہم کواس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا پھر بھی ہم آ پکے راستہ میں قتل ہونے کو جادید زندگی پرتر جج دیتے۔

ان کے بعد حلال بن نافع بھی کھڑ ہے ہوئے اور کہنے گئے: خدا کی تئم ہمیں شھادت اور موت ہے کوئی خوف نہیں ہے، اور ہم اپنی ای نیت اور بھیرت پر قائم ہیں ۔
ہیں ۔ آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں ۔
ان کے بعد رہی بن نظیر کھڑ ہے ہوئے اور کہنے گئے: اے فرزند پنیم را خدا کی قتم خدوند کر یم کے اس کے بعد رہی باز کی اور کہنے گئے: اے فرزند پنیم را خدا کی قتم خدوند کر یم کئر ہے ہم پراحسان فرمایا کہ آپی نفرت کیلئے لایں ۔ ہمارے جم آپ کی جمایت میں مکڑے مرکزے ہوجا کمیں، اور اس کے بدلے آپ کے جد ہزرگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت فرما کمیں ۔

امام حسين (مدارمام) كاكر بلامين داخله

امام سین (بالام) اپنی جگدے کورے بوئے اور سوار ہوئے ، کین افکر ہر بھی ان
کے جانے پر مانع ہوتا اور بھی ان کے پیچے چار یہاں تک کدو سری محرم کوزیمن کر بلا پروار د
ہوے۔ جب حضرت امام سین (بالام) اس سرزیمن پروار دہوئے سوال کیا کہ اس زیمن کا
مام کیا ہے؟ جواب دیا گیا: کر بلا کہا: فداوندا اغم اور بلا دک میں تجھے پناہ ما تکتا ہوں۔ اس
کے بعد کہا: ﴿هذا موضع کرب و بلا انزلوا هيهنا محط رجالمنا
و مسفک دماننا و هنا محل قبورنا ﴾ بیخوفاک اور بلاول کی جگہ ہے۔
یہاں پراُترو۔ یکی ہمارے مرنے کی جگہ ہے۔ اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے، اور ہماری
قبورکا مقام ہے۔ اس خبرکو میں نے اپ جد برز گوار رسول فدا سے ساتھا۔ اس کے بعد سب

حضرت زينب (سلم الله علما) كي بي فيني

ام مسین (بدارام) بینی کرانی تکواری اصلاح کرتے ہوئے ان اشعار کو پڑھ دے تھے۔

یا دھر اف لك من خلیل كم لك بالا شعراق والا صبیل
من طالب وضاحب قتیل والدھر لایقنع بالبدیل
و كل حى سالك سبیل وانما الامر الى الجلیل
مر جمہ: اے زمانہ تیری دوئی ہمیش نہیں رہے گی۔ اپ دوستوں كے ساتھ دشنی كے سواء تیرا
کی كام نہیں ہے وشام تونے اپ دوستوں كی ایک جماعت کوئل كیا، اور زمانہ كی بدل پر
قناعت نہیں كرتا۔ ہر زنده ميری شل موت كی طرف جارہا ہے اور ہم ضدا كے ذمدے۔

حضرت نینب (سه الدسما) نے ان اشعار کو سنا اور کہا: اے بھائی جان! یہ باتمی وہ فخص کرتا ہے جے اپنے قتل ہونے کا یقین ہو۔ امام حسین (سلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اے میری بین! حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ حضرت نینب (سلام اللہ علیما) نے کہا: اے کاش موت آ جاتی 'حسین (سلام) اپنی شھا دت اور موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت اہل حرم کی مستورات رونے گئیں اور اپنی منہ پر طما نچے مار نے لگیں گریبان چاک کروئے۔ ام کلثوم نے فریاد کی: ﴿ وَالْمُحَمَّدا مُ وَاعْلِیْا مُ وَالْمَاهُ وَالْحَاهُ وَالْحَسَيْدُ اللّهِ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَاهُ وَالْحَامُ وَالْحَسَيْدُ اللّهِ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسَاءُ وَالْحَسَيْدُ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسَيْدُ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدُورِ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمَسْدُدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدِدِ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُدُورِ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُمُ وَالْمُسْدُدُونُ وَالْمُسْدُدُونَ وَالْمُورُ وَالْمُسْدُدُونُ وَالْمُدُورُ وَالْمُسْدُدُونُ وَالْمُسْدُدُونُ وَالْمُسْدُدُونُ وَالْمُورُ وَالْمُسْدُدُونُ وَالْمُسْدُو

امام حسین (طیداردام) نے انہیں تسلی دی۔ اور فر مایا: اے میرے بہن! خداکی راہ میں صبر کرو۔ چونکہ تمام آسانوں کے رہنے والوں کیلئے فنا ہے، اور تمام اہل زمین کوموت آتا ہے اور تمام لوگوں کومرنا ہے۔ اس کے بعد فر مایا: اے ام کلثوم، اے زینب، اے فاطمہ، اے رباب! یا در ہے کہ جب میں قبل ہوجاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے چیروں پر طمانچ نہ مارنا اور ایسی بات نہ کرنا جس ہے خدار اضی نہ ہو۔

دوسری روایت ہے کہ زینب (سلام الله علیها) حسین (عیاسلام) ہے وُور مستورات اور بچوں میں بیٹھی تھیں ، اور جب حسین (عیاسلام) ہے ان اشعار کو سُنا تو فورا ای حال میں کہ ان کی جادرز من پرخط دے رہی تھی۔ بھائی کے پاس آئیں اور کہا: ﴿ وَٰ اَشْکُلا اُلَیْتُ اللّٰمُ وَ اَنْ عَلَى اَلْمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

جناب نیب (سلام الله علیها) نے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر نثار ہو جا کیں۔ کیا آپ قل ہوجا کیں ہے؟ امام حین (بدالله) نے اپنے غم واندوہ کو ول میں چھپایا اور آپ کی آکھول سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور فرمایا: ﴿ لَمُو تُرِكُ الْفَطَا لَمُنامَ ﴾ یعنی اگر (قطا) پرندہ کے شکاری اسے اپنے حال پر چھوڑتے تو اپنے آشیانہ میں ہی سوتا۔ یہ کنایہ ہا اس بات سے کداگر بی امیہ مجھے آزار چھوڑتے تو میں مدینہ سے باہر ندآتا تا۔ حضرت زینب (سلام الله علیما) یہ بات من کر کہنے گئی نیا قیکتاہ بھائی جان! کیا آپ ایس بی ؟ یہ بات میر سے اور ندگی سے مایوس بی ؟ یہ بات میر سے ول کو پریشان کر رہی ہے، اور اس کا بر داشت کرنا مجھ پر بہت خت ہے۔ اس کے بعد منہ پر طما نے مارتے ہوئے اپنا گریبان چاک کردیا، اور بھوش ہوکرز مین پرگر پر ہیں۔

امام حسین (عیدالدام) این اور حضرت زینب (سلام الله علیها) کے چبرے پریانی ڈالا یہاں تک کہ ہوش آ گیا اوران کوتسلی دی ، اورانھیں اپنے جد بزرگواررسول خدا اوراپنے بابا علی کے مصائب کی یادولائی تا کہ اپنی شہادت کو چھوٹی مصیبت ظاہر کریں اور جناب زینب (سلام الله علیها) کو بھی سکون مل جائے۔

امام حسین (طیارالله) کا اہل بیت حرم کو ساتھ لانے کی ایک علت شاید بیہ ہو کہ اگر حضرت اپنے اہل بیت کو تجاز میں یا کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے تو یزید بن معاویہ لعنت الله علیہ فوج بھیج کران کو اسپر کروالیتا اور انکواتی تکلیف ویتا کہ امام حسین (طیالله) راہ خدا میں شہادت وقر بانی دینے ہے منصرف ہوجاتے ،اور یزید سے جنگ کرنے سے باز آجاتے۔

# بسم اللدالرحمن الرحيم



واقعات عاشورا

شهادت شهداء کربلا اور خیام اهل حرم کی تاراجی

Presented by www.ziaraat.com

#### ا-واقعات عاشورا

عبیداللہ بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کوامام حسین (عباسام) کے ساتھ جنگ کرنے کی دورت دی۔ انھیں راہ حق مے مخرف کیا اوراس پرانھوں نے اس کی پیروی کی ،اوراس نے عمر بن سعد کی آخرت کو دنیوی مال کے ذریعہ خرید لیا اورا سے اپنے لشکر کا سپر سالار بنادیا۔ عمر بن سعد نے بھی اسے قبول کرلیا ، اور کوفہ سے چار ہزار سوار سیابیوں کے ساتھ امام حسین (عید سعد نے بھی اسے قبول کرلیا ، اور کوفہ سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کیلئے لفکر روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ پیگرم کی رات تک ہیں ہزار سواراس کے پاس پینچ سے ۔اس کے بعد امام حسین (عید اللہ میں براس قدر سختی کی کہ ، جس کے نتیجہ میں آپ اور آپکے اصحاب باو فا پر شدید بیاس کا طبہ ہوا۔

# كربلامين امام حسين (مدالام) كايبلا خطبه

امام حين (طيالله) المي تقوارك مهارك مركم وعاور با آواز بلندفر مايا: ﴿ أَنْشِدُ كُمُ اللَّهُ هَلْ تَعْرِفُونَنِنَى ؟ قَالُوا: نَعَمْ أَنْتَ ابنُ رَسُولِ اللَّهِ وَ سِنْطُهُ ﴾

میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیاتم مجھے پہچانے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں ، آپ فرز تد پیغیبر خدا اور اسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا جم مجھے ہوائے ہو؟ انھوں نے جواب پوچھتا ہوں کیا تم مجھے جانتے ہو، کیا رسول خدا میرے جدا مجد نہیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی حتم آپ رسول اللہ کے نواے ہیں ۔ کہ حضرت نے فر مایا: پھر تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں بیا خم نہیں ہے کہ میرے والدعلی بن الی طالب ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کا واسطہ مجم جانتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میں تمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میری والدہ فاطمہ زہراء (سلام الله علیما) دختر محم مصطفے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا گفتم ہم جانبے ہیں۔

حضرت نے فر مایا: میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تہمیں سیام نہیں ہے کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں؟ اوروہ پہلی خاتون ہیں کہ جنھوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قتم میں ہم جانتے ہیں حضرت نے فر مایا: میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت جمزہ سیدالشھداء میرے والد کے چھانہیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قتم ایسا ہی ہے۔

حضرت نے فرمایا: میں تنہیں خدا کا واسطہ دے کہ بوچھتا ہوں کہ کیا جعفر طیار میرے چپانہیں ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قتم ہیں، آپ درست فرمار ہے میں۔۔۔

حضرت نے فرمایا: میں تہمہیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جائے کہ جوتلوار میرے پاس ہوہ وہ رسول خدا کی ہے؟ تو انصوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی شم ہم جانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: میں تہمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جائے کہ جو تمامہ میرے سر پر ہے بید رسول خدا کا تمامہ ہے؟ تو انصوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قتم ہم جانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: میں تہمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانے کہ علی وہ پہلے مخص ہیں کہ جنصوں نے اسلام قبول کیا کہ جوسب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور زیادہ برد بار تھے اور ہر مسلمان عورت و مرد کے مولی وامیر ہیں؟ انصوں نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قسم ہم جانے ہیں۔

﴿ قَالَ فَهِمَ تَسْتَجِلُونَ دُمی؟ ﴾ تو آپ نے فرمایا: تو پرتم کیوں میرا خون بہانا حلال سمجھر ہے ہو؟ حالانکہ میرے والدساتی حوض کوٹر ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پر جم اسلام ہوگا۔ انھوں نے جواب دیا: کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا بیسب ہم جائة ين، ليكن ﴿ وَنَحْنُ غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى تَذُوْق الْمَوْت عَطَشاً ﴾ جبتك آپ تشناب جان نديدي بم آپ وچور دواليس بين ـ

جیسے ہی امام حسین (ملیاسام) نے اس خطبہ کوختم کیا۔ تو حضرت کی بیٹیوں اور انکی بہن نہنب (سلام الله علیما) نے رونا شروع کر دیا ، اور اپنا منہ پیٹنے لگیس ، اور ان کے رونے کی آواز جیمول سے بلند ہوئے لگی۔

امام حسین (ملیاللام) نے اپنے بھائی عباس اوراپنے لخت جگرعلی اکبر کوان کی طرف جیجا اور فرمایا کی مستورات کو خاموش کرائیں، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قتم کہ انھیں اس کے بعدابھی بہت رونا ہوگا۔

رادی کہتا ہے کہ جب عبیداللہ بن زیاد کا خطاعمر بن سعد کو ملا کہ جس میں اسے جنگ جلد شروع کرنے اور جلد ختم کرنے کا تھم دیا تھا کہ اس میں تا خیرے کام نہ لیا جائے تو اس خط کے نتیجہ میں عمر بن سعد فور اُسوار لشکر کو لے کرامام کے خیموں کی طرف چل پڑا۔

# حضرت عباس علمدارٌ كوامان كي دعوت

شمرنے خیموں کے نزدیک آگر بلند آوازے کہا: ﴿ این بدنو اختیبی؟ ﴾ کہاں ہیں میرے بھانچے عبداللہ 'جعفر' عباس' اورعثان؟

امام حسین (ملیدالمام) نے فرمایا: (شمر کا جواب دواگر چددہ فاسق ہے، کیونکہ وہ تمھارا رشتہ دارے )۔

چنانچد حضرت عباس اورائے بھائیوں نے جواب دیا کہ شمر کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا:
اے میرے بھانجو! تم امان میں ہو، اپنے آپ کو امام حسین (مدامام) کے ہمراہ اپنی جان
خطرے میں نے ڈالواور امیر المومنین یزید کی اطاعت کروے حضرت عباس نے جواب دیا: اے
دشمن خدا تیرے ہاتھ شل ہو جا کیں ۔ کتنی بری امان ہمارے لئے لائے ہو ﴿قَا مُرُمَا اَن
دُمُن خَدا تیرے ہاتھ شنی بن فاطعة وَنَذ خُلُ فیمی طَاعِة اللَّعناء وَاوْلاَدِ اللَّعناء؟!﴾

کیاتم چاہتے ہو کہ ہم اپنے بھائی ،فرزند فاطمہ زہراءامام حسین (ملیاللام) کوچھوڑ کرملعون اور ملعون کے بیٹوں کے ساتھ ہوجا کیں؟!

شمرغضبناك حالت مين البي تشكركي طرف لوث كيا-

جب امام حسین (ملیالام) نے دیکھا کہ سپاہ ابن زیاد جنگ شروع کرنے میں بہت جلد بازی ہے کام لے رہی ہے، اوروعظ ونصیحت کا ان پرکوئی اثر نہیں ہور ہا ہے، تو آپ نے حصرت عباس سے فرمایا کہ جسے بھی ممکن ہو۔ اس نشکر کو جنگ کرنے سے روکو، تا کہ آج کی رات میں نماز اوا کرسکوں ، کیونکہ خدا جا نتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن سے کس قدر محبت ہے۔ حضرت عباس آئے اور ان سے درخواست کی عمر بن سعد نے اس پرخاموثی اختیار کی ، گویا کہ وہ جنگ میں تا خیر کرنے پرراضی نہیں تھا۔

عمر و بن تجاج زبیدی نے کہا: خدا کی تشم اگر بیلوگ ترک و دیلم کے قبیلہ سے بھی ہوتے تو ہم ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ، حالانکہ بیآ ل مجمد ہیں۔ اسکے بعد انھوں نے درخواست قبول کرلی اور جنگ سے دستبر دار ہوگئے۔ راوی کہتا ہے کہ:

امام حسین (ملیه المام) زمین پر بیشے گئے اور ان کو نیند آگئی۔ اور چند لحظات کے بعد بیدار ہوئے اور اپنی بہن جناب زینب (سلام الله علیما) سے فرمایا: اسے بہن زینب (سلام الله علیما)! ابھی میں نے خواب میں اپنے نا نا رسول خداً اور اپنے والد علی مرتضی اور اپنی مال فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیما) اور اپنے بھائی حسن جبتی کو دیکھا ہے۔ اور اٹھول نے مجھ سے فرمایا ہے: اے حسین! کل تم ہمارے یاس ہوگے۔

جناب زینب (سلام الله طلیما) نے بیہ بات سنتے ہی اپنے مند پرطمایے مارے اور بلند آ وازے گربیکیا۔ امام حسین (ملی الله) نے فرمایا: آ ہت گربیکرو کہیں ایسانہ ہوکہ دشمن ہمیں شرمند وکریں۔ امام حسين (طيالام) كى آخرى شب

چنانچہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو امام حسین (ملہ اللام) اپنے اصحاب کوجع کیا اور خطبدار شاد فرمایا: جس میں بعداز حمد و ثنائے رہ جلیل کے یول فرمایا:

﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَاِنِّى لَا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَصْلَحَ مِنْكُمْ وَلَا آهُلَ
بَيْتِ أَبَرُّولًا أَفْضَلَ مِنْ آهُلَ بَيْتِى فَجَزَاكُمُ اللَّهُ جَمِيْعاَعَنِّى خَيْراً
وَهٰذِهِ اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلاً وَلْيَاخُذْ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ
بِيَدِ رَجُلِ مِنْ آهْلِ بَيْتِي وَ تَقَرَّقُوا فِي سَوَادِ هٰذَا اللَّيْلِ وَ ذَرُوْنِي
وَهُولاَ الْقَوْمِ فَانَّهُمْ لَا يُرِيْدُونَ غَيْرى ﴾

ا الما کا کے فرمایا: میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور اپنے اہل بیت سے زیادہ الچھے کسی کے اہل بیت کونہیں یا تا۔

خداتم سب کو جزائے خیرعطا فرمائے ۔ بدرات کا سناٹا ہے، اسکو ننیمت جانو۔

اورتم میں سے ہرایک میری اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کواپ ہمراہ کے کر چلے جاؤ،اور مجھے اس کشکر کے پاس اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ انھیں میرے سواکسی اورے کوئی غرض نہیں ہے۔

امام حسین (مدامام) کے بھائیوں اولا داور عبداللہ ابن جعفر کی اولا د نے اہام کے جواب میں عرض کیا: ﴿ وَلَمْ نَفُعَلُ ذَلِکَ لِلَاَبُقِی بَعُدُكَ ؟ لَا اَرَانَا الْلَهُ ذَلِکَ اَنْدَا ﴾ کیا ہم آپ کوچھوڑ کر چلے جا کیں تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہرگز ایسا دن ہمیں نصیب نہ کرے ،اوراس کلام کوسب سے پہلے حضرت عباس بن علی نے کہااور باتی افراد نے ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی جواب دیا۔

اس کے بعدامام حسین (ملے الله م) عقبل کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے فرمایا: تمہارے لئے شھادت مسلم ہی کافی ہے میں شھیں جانے کی اجازت ویتا ہوں ،تم لوگ

چلے جاؤ۔

اور دوسری روایت کے مطابق اس دوان امام کے بھائیوں اور اکلی اہل بیت نے بھائیوں اور اکلی اہل بیت نے بول عرض کیا: اے فرزند پنجیبراً لوگ جب ہم سے پوچیس گے تو ہم ان کا کیا جواب دیں گے؟ کیاان کو یہ جواب دینے کہ اپنے مولا اور اپنے پنجیبرا کے فرزند کو بھا چھوڑ دیا اور اس کی حمایت و نصرت میں دشمن کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینگا ،اور ایک بھی نیز ہ و تکوار نہیں جلائی؟ ہرگر نہیں! خدا کی تیم ہم لوگ آپ سے جدانہیں ہوئے ،اور ہم آپی حفاظت آبے کی دم تک کرتے رہیں گے ، بیاں تک کہ ہم قبل کرد سے جائیں ،اور آپ کی طرح راہ خدا میں شھید ہو جائیں ،اور آپ کی طرح راہ خدا میں شھید ہو جائیں ۔ آکے بعد خدا ہمیں زندہ ندر کھے۔

بیم مسلم بن عوجہ کھڑے ہوکر عرض کرتے ہیں: اے فرزند پیغیمرا کیا ہم آپ کواس
حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جا کیں۔ جب کہ دشمنوں نے آپ کواپ محاصرے میں لے لیا
ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا! خداوند آپ کے بعد مجھے جینا نصیب نہ کرے۔ میں ضرور لڑو ونگا،
یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ جائے، اور پھر میں اپنی
تلوار کیکر دشمن پرٹوٹ پڑوں، یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے تو پھر میں پھرا ٹھا کر آپ کے دشمن
پر برسا دُن گا۔ اور میں آپکو ہر گز تھا نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان آپکے قدموں پر
نجھاور کرووں۔

ان کے بعد سعید بن عبد اللہ فنی کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا: اے فرزند پیفیمراً خداکی قتم ہم آپ کو بھی تنہا نہ چھوڑیں گے تاکہ خدا ہے جان لے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول خداگی وصیت تی تھی اسے یا در کھا، اور اگر میں یہ جان لوں کہ آپ کی راہ میں جھے قل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر زندہ جلا دیا جائے گا اور یہاں تک کہ جھے ای طرح سرم محمد بندہ کی کول نہ جلا دیا جائے ۔ پھر بھی میں آپ سے جدا نہ ہونگا اور اپنی جان آپ سے بہلے قربان کرونگا۔

اور كيول ندآب كى راه من جان شاركرون، جب كدايك مرتبهمرنا توب-بى اور

اس کے بعدابدی عزت وسعادت ہے۔ ان کے بعدز هر بن قین کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا:

خدا کی شم اے فرزند پیغیر ایس اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میں ہزار مرتبق کیا جاؤں اور پھر

زندہ کیا جاؤں ۔ خداوند آپ کو، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل البیت کوزندہ رکھے، پھر

ان کے بعد بقیدا مام حسین (عید الله م) کے اصحاب نے بھی ای طرح کی جمایت کا اظہار کیا، اور

انھوں نے عرض کیا: ہماری جائیں آپ پر قربان ہوں ۔ ہم ہرصورت آپ کی حفاظت کرنیگے،

چونکہ اگر ہم قتی بھی ہو جائیں تو گویا ہم نے اس تکلیف کو ادا کیا جس کو خدانے ہم پر واجب
قرار دیا تھا۔

ای شب عاشورمحد بن حضری کوخبر ملی کدا سکے بیٹے کوشپرری میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا: میں اس کے معاملہ کو خدا کے سپر دکرتا ہوں۔ مجھے اپنی جان کی تتم مجھے بیر گوارہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا اسپر ہوجائے ،اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔

جب اس کی مید بات امام حسین (عبدالله م) نے شی تو فرمایا: خدا تیری مغفرت کرے،
میں نے تجھے اپنی بیعت اٹھالی ہے اور تو اپ بیٹے کی رہائی کیلئے چلا جا۔ تو اس نے عرض
کی: اگر میں آپ ہے جدا ہوں تو مجھے جنگل کے درندے زندہ پھاڑ کھا نیں۔ امام نے فرمایا:
پس مید پوشاک بردیمانی اپنے بیٹے کو دو تا کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کیلئے اس سے استفادہ
کر سکے ۔ پس حفرت نے اس پانچ پوشاک بردیمانی عطا کیس کہ جس کی قیمت ایک بزار
دیمانی عطا کیس کہ جس کی قیمت ایک بزار

راوی کہتا ہے کہ اس رات امام حسین (مداسام) اور انکے اصحاب نے یوں گزاری کہ ان کے مناجات کی صعدا تیں نی جارہی تھیں۔ کچھ اصحاب حالت رکوع میں اور کچھ حالت جود میں اور کچھ حالت بیس (۳۲) آدمی میں مشغول تھے۔ چنا نچھ ای رات بیس (۳۲) آدمی عمر بن سعد کے تشکرے جدا ہو کر امام حسین (مداسام) کے تشکرے آملے۔ امام حسین (مداسام) کی کثر تنماز اور عبادت ہمشداسی طرح تھیں۔

روایت میں ہے کہ عاشور کی صبح بریرین خفیر ہمانی نے عبدالرحمٰن سے منسی نداق

شروع کردی۔ تو عبدالرحمٰن نے کہا کہ اے بریرا بیکوئی بنسی نداق کرنے کا وقت ہے؟ بریر نے

کہا: میری قوم جانتی ہے کہ بیس نے عمر بھر کسی ہے کوئی نداق نہیں کیا۔

لیکن میری اس خوشی کا اظہار شہادت پر فائز ہونے کی وجہ ہے۔

خدا کی تئم آپ اس وقت کے آنے بیس زیادہ در نہیں ہے جب کہ بیس دشنوں کے

سامنے جاؤں اور کچھ دیران سے جنگ کروں اور اس کے بعد جاکر جنت کی حوروں سے ل

# عاشوره كي صبح

راوی کہتا ہے کہ جب عمر بن سعد کے سیاھی گھوڑ وں پرسوار ہو گئے ، تو امام حسین (بلہ اللہ) نے پُریر بن خضیر کوائی طرف بھیجا۔ پُریر نے انھیں وعظ ونصیحت کی۔ چند مطالب کی طرف ان کی توجہ مبذ ول کرائی ، لیکن انھوں نے اس کی پروانہ کی ۔ اس کے بعد امام حسین (بلہ اللہ) ناقہ پراورا کیک قول کے مطابق اپنے گھوڑ ہے پرسوار ہوئے اور عمر بن سعد کے ساتھیوں سے خاموش ہونے کیا کہ اور وہ سب خاموش ہوگئے ۔ امام حسین (بلہ اللہ) نے خدا کی حمروثنا اور محمد و آل محمد پر درود وسلام ، اور انبیاع اور ملا مکہ پر درود بھیجنے کے بعد ارشاوفر مانا:

ا بوتم پر کہ سرگردان حالت میں ہم سے مدوطلب کی ،اورہم تماری مدد کسلیے جلد حاضر ہو گئے ،لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نفرت میں اٹھانے کی قتم کھائی تھی ،
ان کو ہمار نے قل کیلئے اٹھار کھا ہے ، جس سے ہم اپنے اور تمبار بے شمنوں کو جلا نا چا ہے تھے
آج تم سب اپنے دوستوں کو آل کرنے کیلئے اپنے دشمن کی مدد کررہے ہو، حالا نکہ نہ اٹھوں نے
تمہار سے درمیان عدل وانصاف کورا تنج کیا ،اور نہ تو ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید
ہونی جا ہے۔

میں ہے۔ ہورس لئے ہماری نفرت سے ہاتھ اٹھالیا، حالا تکہ تکواریں نیاموں

میں اور دل مطمئن ، پرسکوں اور اراد ہے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے تم نے فتنے کی آگ جلا نے میں ثدیوں کی مانند جلدی کی ، اور اپنے آپ کوآگ میں ڈال دیا۔ اے حق اسلام کے دشمنو! اے قرآن سے منہ موڑنے والو، اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والو! اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے والو! پنجمبر اسلام کی شریعت وسنت کو منانے والو! خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔

ان پلیدلوگوں کی حمایت تو کرر ہے ہو، کیکن ہماری نفرت ہے دستبرار ہو گئے ؟

ہاں، خداک قتم قدیم زمانہ ہی ہے تم میں مکروفریب تھا، اور تمہاراخیر ای مکروفریب کے پانی آگا ہے۔ اٹھایا گیا ہے، اور تمہاری فکر ای پر پروان پڑھی ہے۔ تم ایسے بدتریں پھل ہوکہ جو کھانے والوں کے گلے کو زخی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالم و غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے ہے لقے کے مانند ہو۔

﴿ أَلاْ وَ أَنَ الدَّعِي بُنَ الدَّعِي قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّلَةِ وَ الدُّلَّةِ وَهَيْهَاتَ مِنَّا الدُّلَّةِ يَا بِي اللَّهُ ذَٰلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ!﴾

آگاہ وہ جاوکہ مجھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادہ (ابن زیاد) نے دو چیزوں پر مجبور کیا ہے۔ یا تو میں اس کے خلاف کموار نکال لوں ، یا ذلت کا لباس پہن کر بزید کی بیعت کرلوں ، کین ذلت ہم ہے بہت دور ہے ، کیونکہ خداوند متعال اوراس کا رسول اور موشین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کی زندگی کوعزت کی موت پر ترجیح دیں۔ جان لو باوجوداس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ ہے کم ہیں ، کین تمہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ مصرت نے اپنے خطبہ کے بعد شاعر فروہ بن مسیک مرادی کے بیا شعار پڑھے۔ محضرت نے اپنے خطبہ کے بعد شاعر فروہ بن مسیک مرادی کے بیا شعار پڑھے۔ اگر ہم فتح یاب ہوجا ئیں اور دشمن کو فکست دے دیں تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوگئی ، کیوں کہ ہم ہمیشہ دشمن کو فکست دیں ہو یہ کوئی اس نے نہ ہوگئی ، کیوں کہ ہم ہمیشہ دشمن کو فکست دیے دالے ہیں ، اور اگر مخلوب ہوکر مارے بات نہ ہوگئی ، کیوں کہ ہم ہمیشہ دشمن کو فکست دینے دالے ہیں ، اور اگر مخلوب ہوکر مارے

ج کیں۔ تو ہمارا بیمرنا نہ تو خوف وہراس کی وجہ ہوگا اور نہ ہماری جانب ہے ؟ دگا، بلکہ ہماری موت کی جانب ہے ؟ دگا، بلکہ ہماری موت کی سواری ہماری موت کی سواری ایک گھر ہے دوری اختیار کر ہے تو دوسرے گھر کی جانب ضرور پڑا او ڈالتی ہے۔ ہمارے آباو اجداد تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے جس طرح گذشتہ صدیوں میں لوگ موت سے دو جارہوتے رہے ہیں۔

اگردنیا نے باوشاہ ہمیشہ رہتے ،تو ہم بھی ہمیشہ کیلئے زندہ رہتے۔وہ لوگ جوآج ہمارا نداق اڑار۔، ہیں ان ہے کہو کہ عقل کے ناخق او، چنا نچہ جس طرح آج ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے،اس طرح ان نداق اڑانے والوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

امام حسین (ماباسام) نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد فرمایا: خداک قتم تم میر فیل کے بعد زیادہ دیر زندہ بیس رہو گے ۔ تمہاری زندگی ایک پیادہ کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سروں پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے، اور تمہاری اضطرابی حالت چکی کی کیل کی طرح ہے، اور بی خبر مجھے میرے دالد بزرگوار حضرت علی نے میرے جدامجدر سول خدا ہے تی تھی، اور مجھ سے بیان فرمائی۔

ابتم ال بیخواور آپس بی اپ اس معاملہ کے بارے بی ایک دوسرے سے صلاح ومشورہ کرو، تا کہ کوئی بات تم پر مخفی ندرہ جائے پھراس کے بعدتم میر حقل کیلئے اقدام کرو، اور مجھے مہلت نددو میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے جو ہمار ااور تمہار اپر وردگار ہے۔
خطبہ ارشاوفر مانے کے بعد آپ نے اس سابی میزید سے اظہار نفرت کرتے ہوئے فر مایا: اے پروردگار! نحیس اپنی رحمت کی بارش سے محروم کر، اور ان پر ایسا قبط نازل کر جیسے کہ جناب بوست کے زمانہ بیس نازل فر مایا، اور غلام تففی کوان پر مسلط کردے تا کہ وہ انھیں موت بیاب بوست کے تلخ جام سے سیراب کرے، کیونکہ انھوں نے جھے کو جھٹلا یا، اور مجھے فریب دیا۔ تو ہمارا پروردگار ہے۔ بھے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں۔ ہرایک کو پروردگار ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے کی بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام) اپنی سواری سے نیجے کی بھراس کے بعد امام حسین (یہ اسام کیسام کیا کیسام کی بعد امام حسین (یہ اسام کیا کر آتا ہا ہے۔ بھراس کے بعد امام حسین (یہ بھراس) اپنی سواری سے نیج

اترے اور رسول خدا کا گھوڑا کہ جس کا نام مرتجز تھا طلب فرمایا، اور اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لئے آبادہ کیا۔

حضرت امام محمد باقر " سے روایت ہے کہ امام حسین (ملیداللام) کے اصحاب پیتالیس (۵۷) سوار اور ایک سو بیادہ تھے، اور دوسری روایات بھی حضرت کے اصحاب کی تعداد کے سلسلہ میں موجود ہیں ۔

# المربن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز

راوی بیان کرتا ہے کہ عمر بن سعد نشکر نے نکل کرسا منے آیا اور جب امام حسین (طبہ الله م) کے اصحاب کی طرف تیر بھینک چکا تو ای نے بلند آواز سے اپنے سپا ہیوں سے مخاطب ہوکر کہا: امیر کے ہاں ،اس بات کی گواھی دینا کہ سب سے پہلا تیر بھنگنے والا میں ہوں۔اس کے بعد عمر بن سعد کے نشکر کی طرف سے تیر ہارش کی طرح بر سے لگے۔

امام حسين (ملياللام) في الي اصحاب فرمايا

﴿قُوْمُوْا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إلى الْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدَ مِنْهُ فَإِنَّ هَذِهِ السَّهَامُ رُسُلُ الْقَوْمِ الَّيْكُمْ﴾ السَّهَامُ رُسُلُ الْقَوْمِ الَّيْكُمْ﴾

تم پراللہ کی رحت ہو، موت کی طرف پیش قدی کرو کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ، کیونکہ بیہ تیرای قوم کی طرف ہے تنہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔

اس کے بعدامام حسین (بدارام) کے اصحاب نے حملہ کیا کچھ دیراڑتے رہے، یہاں تک کہ چنداصحاب شحصید ہوگئے ۔اس اثنا میں امام حسین (بدارالام) نے اپنے محاس مبارک کو ہاتھ میں لیاا درفر مایا:

جب يہود يوں نے جناب عُزير كوخدا كا بينا كہا، تو خداان پر بخت غضبناك ہوا، اور

قوم نصاری پراس وقت بخت غضبناک ہوا، جب نصاری تین خداؤں کے قائل ہو گئے، اور خداوند مجوس پراس وقت بخت غضبناک ہوا، جب مجوس نے اللّٰہ کی عبادت کے بجائے سوری خداوند کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور خداونداس قوم پر بھی بخت غضبناک ہے، جوا ہے نبی کے فرزند کو قبل کرنے پر شفق ہوگئ ہے، لیکن خدا کی قتم میں ان لوگوں کی بات کو قبول نہیں کرونگا، اور ہرگزیزید کی بیعت نہیں کرونگا، یہاں تک کدا ہے خون آلودہ چبرے کے ساتھ خدا ہے۔ ملا قات کروںگا۔

ابوطاھرمحہ بن حسین تری اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت امام جعفرصادق (طیہ المام) ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرای کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ (جب امام حسین (طیہ المام) کا عمر بن سعد ہے سامنا ہوا ، اور جنگ شروع ہوئی تو خداوند نے حضرت کی نفرت کیلئے آسان نے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، جواماتم کے سرکے اوپر پرواز کرنے لگے ۔ پھراس کے بعد حضرت کو دو امروں میں ہے کسی ایک کے انتخاب کرنے پراختیار دیا گیا۔ یا فرضتے ان کی نفرت کریں اور انکے دشمنوں کو ہلاک کردیں یا شہید ہوجا کمیں ، لیکن امام (طیور المام) نے شھادت کو ترجیح دی۔

اس کے بعدامام حسین (مدالمام) نے استفاقہ بلندکیا:
﴿ اَمُنامِنْ مُغْیَد یَعِیْکُالِوْ فِیہ اللّٰہِ اَمُامِنْ وَابِ یَدْ بُعَنْ حَرْمِ رَسُولِ اللّٰہِ ؟ ﴾

ہوکوئی جورضائے خدا کیلئے ہماری مددکر ہے؟ ہےکوئی جوحرم رسول خدا ہے دشمنوں
کودورکر ہے؟

ح کی تو ہہ

اسی اثنا میں حرین پریدریاحی عمر بن سعد کے پاس آئے اور کہنے گگے: کیاتم امام حسین (عیداللام) ہے جنگ اڑو گے؟ عمر نے جواب دیا: بال! خداکی قتم ان سے جنگ ضرور ہوگی جس میں سب سے آسان کام سرول کو

Presented by www.ziaraat.com

جسموں سے جدا کرنا اور ہاتھوں کوجد اکرنا ہوگا۔

. ح نے جب بیٹنشگونی تو اپ لشکرے جدا ہوکرا یک گوشے میں بیٹھے،اور کا پہنے لگے۔

مہاجر بن اوس نے حرے کہا: اے حرتمہاری بیر طالت مجھے شک میں مبتلا کر دہی ہے ۔ اگر کوئی مجھے سے وال کرے کہ کو فیوں میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارے سواء کی کا نام نہ لونگا۔ کس لئے کا نپ رہ ہو؟ حرنے جواب دیا: خدا کی تئم میں اپنے آپکو جنت اور جہنم کے درمیان پار ہا ہوں، لیکن خدا کی تئم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دوں گا۔ اگر چہ میرا جسم محکرے کردیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے ۔ اسکے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین (ملہ جسم محکرے کردیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے ۔ اسکے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین (ملہ اللہ میں کی بارگاہ میں دوانہ ہوا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر کھکر کہنے گئے:

خدایا میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں تو میری تو بہ قبول فرما لے، کیونکہ میں نے تیرے دوستوں اور تیرے پیغیر کی دختر کی اولا دکوڈ رایا۔ امام کی خدمت میں پہو نچ کر دست بست عرض کی: میری جان آپ پر قربان ہو۔ میں و دخض ہوں کہ جس نے آپ پر تختی کی اور آپ کو مدینہ واپس جانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے بید خیال نہیں تھا کہ بیلوگ اس قدر سخت کیری کریئے۔ اب میں تو بہ کرتا ہوں کہ میری تو بہ قبول ہو گئی ہے؟

امام حسین (ملیالدام) نے فرمایا: ہاں، خداتمہاری توبہ قبول کریگا، ینچاتر آؤ۔ حرنے کہا: اتر نے سے بہتر یہ ہے کہ ای حالت میں، میں آپ کی نصرت میں لڑؤں، آخر کار گھوڑے سے اتر نابی ہے، کیونکہ میں وہ پہلافخص بول کہ میں نے آپ کا راستہ روکا۔ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بی وہ پہلافخص قرار پاؤں کہ جوآپ کی راہ میں ماراجاؤں۔ شاید میرا اشاران لوگوں میں ہوجو کہ روز قیامت آپ کے جدامجد حضرت محمد سے مصافحہ کرنے ہے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ حرکا مقصد بیقا کہ میں اس وقت کا پہلاشھید قرار پاؤں، ورنہ اس سے پہلے اصحاب کی ایک جماعت شھید ہو چک تھی۔ جیسا کہ بیروایات میں ہی ہے اسکے بعدامام حسین (بلداریام) نے اسے اجازت دی، حرنے جنگ کرنا شروع کی، اور ایسے دلیرانہ حملے کئے کہ بوے بوے شجاع اور دلیرؤں کی جماعت کوتہ تینے کیا، پھے ہی در بعد آپ نے جام شھادت نوش فرمایا۔

اس كى لاش كوامام مين (عيالهم) كى خدمت مين لايا كيا ـ توحفرت في حرك چره عرف مين روغباركوصاف كرتے ہوك فرمايا: ﴿ أَنْتُ الْمُحُرُ كُمَا سَمَتُكَ أَمُّكَ حُواْ فَي الْمُدُنَيْا وَالاَ خِرَة ﴾ تم آزادمرد بودنياو آخرت مين كه جس طرح تيرى مال في تيرا ام حرد كھا ہے۔

### برين خير

راوی کہتا ہے: اس دوران ایک زاھد و عابد محض کہ جن کا نام بریر بن نظیر تھا۔ وہ میدان نی نظار اوراس کے مقابلے کیلئے پر یہ بن معقل میدان میں آیا ، اور پھر دونوں نے آپس میں طی کیا کہ وہ ایک دوسرے سے مباھلہ کریں ، اورخدا ہے دعا مائٹیں کہ جو بھی باطل پر ہے خداا۔ و سرے کے ہاتھوں مارے۔ اس کے بعدوہ جنگ لڑنے میں مشخول ہو گئے۔ بریرنے اے قل کردیا اور جنگ لڑتے ہوئے شھید ہو گئے۔

# وهب بن جناح كلبي

اُن کے بعد وهب بن جناح کلبی میدان کار زار کی طرف آئے۔ دہمن پر کئی
زبردست حملے کئے ۔اس کے بعد اپنی ماں اور زوجہ کے پاس واپس آئے۔ جو کہ کر بلا میں
موجودتھیں۔ ماں سے عرض کیا: اے ماں! کیا آپ جھے سے راضی ہوگیئی ہیں۔
ماں نے جواب دیا: نہیں! میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم
امام حسین (عیدالمام) کی نصرت میں شھید نہ ہوجاؤ۔
تو اسکی ہوی نے کہا! شمھیں خدا کا واسطہ مجھے ہوہ نہ کرو۔ تو اس کی مال نے کہا: اسکی

بات مت سنو، واپس چلے جا دَاور پیغیبر کے نواے پراپی جان قربان کرو، تا کہ روز قیامت تجھے ان کے جدامجد کی شفاعت نصیب ہو۔

وھبدوہارہ میدان جنگ کی طرف لوٹے ،اور جنگ کرنا شروع کی ، یہاں تک کہ
ان کے ہاتھ جم سے جدا ہو گئے تو اس کی بیوی چوب خیمہ لے کراس کی طرف بڑھی اور کہہ
رہی تھی: میرے ماں باپ تچھ پر قربان ہوں۔ حرم اہل بیت رسول خدا کی نفرت میں جنگ
کروچنا نچہ وھب اس کی طرف آیا تا کہ اُسے خیمہ کی طرف لوٹائے ،لیکن اس کی بیوی
نے اس کے دامن کو مضبوطی سے بکڑ کر کہا: میں واپس نہیں جاؤگی یہاں تک کہ شھید
ہوجاؤں۔

( المحسین (طیاله ۱۸) نے فرمایا: خدا تھتے اہل بیت کی نصرت کرنے کی جزا دے۔ خیمہ کی طرف لوٹ جاؤ۔وھب کی بیوی واپس آگئی ،لیکن وھب نے جنگ کی ، یہاں تک کہ وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہو گئے۔

مسلم بن عوسجه

ان کے بعد مسلم بن عوجہ میدان میں آگر دشن سے نبردآ زیا ہوئے ، اور بوی شواعت کے ساتھ جنگ کرتے رہے ، یہال تک گھوڑ ہے گر پڑے ۔ ابھی جم میں جان باتی تھی کہ ام حسین (طیالام) ان کے پاس پنجے ، حبیب ابن مظاہر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ باتی تحقیل کہ امام حسین (طیالام) نے فرمایا: اے مسلم! خداتم ہاری بخشش فرمائے ۔ اس کے بعداس آیت شریف کی تلاوت فرمائی۔

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدُلُوا تَبُدِ يُلاً﴾

ترجمہ:ان میں سے بعض شہید ہوئے اور بعض شہادت کے منتظر ہیں،اور انہوں نے خدا کے عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ حبیب نے آ کے بڑھ کر کہا: اے مسلم! تمہارا شہید ہوتا مجھ پر بہت ہی سخت ہے ، لیکن شمصی جنت کی مبارک باڈ پیش کرتا ہوں ۔ مسلم نے نحیف آ واز کے ساتھ جواب دیا خدا تمکو خیر کی بشارت دے۔

صبیب نے کہا: اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمھارے بعد شہید ہو حادُ گاتو تم ہے کہتا کچھ وصیت کرو۔

مسلم نے حضرت امام حسین (ملیدالدام) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ انکی نصرت میں کی ندکرتا۔

حبیب نے کہا: میں تمھاری وصیت پر عمل کرونگا ،اور تمھاری آرزوکو پورا کرونگا۔اس کے بعد مسلم کی روح قفس عضری ہے پرواز کر گئی۔

# عمروبن قرطهانصاري

اس کے بعد عمر و بن قرطند انصاری امام حسین (ملیاسام) کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جنگ کی اجازت طلب کی ۔ حضرت نے اجازت دی۔ عمر و نے شہادت کی آرزو کے ساتھ امام حسین (ملیاسام) کی نصرت میں ایسی جنگ کی کدابن زیاد کے بہت سے فوجیوں کو فی النارکیا، اور جو تیر بھی امام کی طرف آتا، اس کے لئے اپنے ہاتھوں کو سیر بنا لیتے۔

ہرتلوارکواپے سینے پرروکتے، جب تک ان کے دم میں دم رہاکوئی بھی تکلیف نواسہ رسول کو نہ چنچنے دی، اور جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہوگیا تواس نے امام حسین (ملہ اللم) کی خدمت میں عرض کی ۔ کیا میں نے اپنا وعد وکو وفائییں کیا؟...

امام حسین (طیاسام) نے فر مایا: ہاں، تم مجھ سے پہلے بہشت میں جاؤ گے، میرابہلام رسول خداً کی خدمت میں پیش کرنا، اور کہنا کہ حسین (طیاسام) بھی میر نے بعد آرہے ہیں۔ چنانچے عمرونے پھر جنگ شروع کی، اور شخید ہوگیا۔

# جون سیاه غلام اوراس کی جنگ

اس کے بعد جناب ابوذ رطح احبثی غلام جون امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین (ملید الله میں) نے اس سے فر ایا: میں تصحیس اس سرز مین سے جانے کی اجازت ویتا ہوں ہم اپنی جان کی حفاظت کرو، کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تا کہ خوشی وعافیت ملے، اب اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔

جون نے عرض کی: اے فرزند پنجبراً میں خوثی و مرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ پرمشکل وقت آپ نجا ہے تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں! ﴿ إِنَّ رَبِحتَى لَمِينَةَ نَ وَان حسبى للنيم ولونى لاسود ﴾

خدا کی تنم اگر چه میراجهم بد بودار ہے، میراحب نسب بست اور میرارنگ سیاہ ہے،
لیکن آپ جھ پراحسان فر ما ئیں اور مجھے جنت کی جاودانی زندگی ہے بہر ہ مند فر ما ئیں، تا کہ
میراجهم خوشبودار ہوجائے۔میراحسب دنسب شریف اور میراچیرہ نورانی ہوجائے۔خدا کی تنم
میں اس دفت تک آپ ہے دور نہیں ہونگا، جب تک میراسیاہ خون آپ کے پاک خون کے
ساتھ غلطان نہ ہوجائے۔ اس کے بعد جون نے جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اڑتے
لڑتے شہادت کے ظیم مقام پر فائز ہوگئے۔

#### عمروبن خالدصيداوي

ان کے بعد عمر وہن خالد صیداوی امام حسین (مداسام) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا ابن رسول اللہ اللہ عمری جان آپ پر قربان ہو، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انصار میں شامل ہوجاؤں، اور آپ کوالل بیت اطہار کے درمیان بے یار ویددگار قل ہوتے ندد کیھول ۔ توامام حسین (مداسام) نے فرمایا: جاؤ، ہم بھی کچھ در یا بعدتم ہے آملیں گے۔ عمر ووثمن پر حملہ آور ہوئے، اور جنگ کرتے کرتے شہید ہوگئے۔

#### خظله بن سعدشاي

اس اثنا میں حظلہ بن سعد شامی امام حسین (عیداللام) کے سامنے ایک حالت میں آئے کہ اس نے اپنی حالت میں آئے کہ اس نے اپنے سید کوتلوارؤں، نیز وں اور تیرؤں کے مقابل میں سپر بنار کھا تھا، آپ پاہ کوفیہ سے مخاطب ہوئے، آیات عذاب کو سپاہ ابن زیاد پر تلاوت کیا ،اور انہیں عذاب خداوند سے خوف دلایا۔

ان آیات کا ظاهری مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! میں خانف ہوں کہ خدا کا عذاب کہیں تم پر بھی نازل نہ ہوجائے کہ جس طرح گذشتہ قوموں پر نازل ہوا تھا، جیسے قوم نوح ، قوم عاد و ثمود اوران کے بعد والوں پر عذاب نازل ہوا۔ خداا پنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے قوم! میں تمہارے بارے میں روز قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہتم اپنے چہرے جہنم کی طرف موڑ ہوئے جارہے ہو تگے ، اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو شخصیں خدا کے عذاب سے پچالے ۔ اے لوگو! حسین (ملہ اللہ م) کوئل نہ کرو، ورنہ خدائم پر ایک ایسا عذاب نازل کے بہتا نے کہ جس ہے جم ملاک ہوجاؤگے ، اور وہ مخص گھائے میں ہے جو خداوند متعال پر بہتان باند ھے۔

اس کے بعد امام حسین (مداسام) کی طرف دیکھا اور اپنی آرز و کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: کیا ہم اپنے خالق کی طرف ندجا کیں اور اپنے ہوئے تو کیا ہم اپنے خالق کی طرف لوث ندجا کیں اور اپنے ہوئے تو امام نے فرمایا: جاؤاس طرف کہ جو اس دنیا اور جو پچھاس دنیا ہیں ہے، اس ہے بہتر ہے، اور اس بادشاہی کی طرف جاؤ جے بھی زوال نہیں۔ حظلہ میدان میں آئے اور بڑی شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا:

نمازظهرعاشورا

جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین (طباطام) نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ کو تھم دیا کہوہ چنداصحاب کے ساتھ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہول چنانچہ امام نے ویگر چنداصحاب کے ساتھ نماز ظہر جماعت کے ساتھ اداکی۔ ای ا ثناهی دیمن نے امام حسین (عیدالله) کی طرف تیر پرسانا شروع کئے ۔ سعید بن عبدالله آگے برد صاور امام حسین (عیدالله) کے مقابل کھڑے ہوکر تیرول کواپنے سینے ہے رُوکئے گئے، یہاں تک کہ تیر کھاتے کھاتے نئے حال ہوکر زبین پرگر پڑے۔ اس حالت میں وہ کہدر ہے تھے کہ خدایا اس ظالم قوم پر قوم عاد وخمود کی طرح لعنت فرما، اور میرا سلام اپنی بیغیمر کو پہنچا اور انہیں جو زخم میرے جسم پر لگے ہیں مطلع فرما، کونکہ میرا مقصد تیرے پیغیمر کی ذریت کی لفرت کرنا، اور تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یہ کلمات کہتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوگئے۔ چنانچہ جس وقت سعید بن عبداللہ کے زخمی جسم کا مشاہدہ کیا گیا تو کھواروں، نیزوں کے ذخمول کے علاوہ تیرہ تیروں کے پھل بدن میں ہوست پائے گے۔

سويدين عمروبن ابي مطاع

اس کے بعد سوید بن عمر و بن ابی مطاع جو کہ ایک ٹریف النفس اور کثیر الصلو ہ فحض سے ،میدان میں آئے ،اور شیر کی طرح جنگ میں مشغول ہوگئے ۔ آپ نے شدید ختیوں اور مشکلات میں کافی صبر کیا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مقتولین کے درمیان گر پڑے ۔ دوالی حالت میں تھے کہ ان میں کوئی حرکت دیکھی نہیں جاستی تھی ۔ اسی اثنا میں انھوں نے ابن زیاد کے سیا ہیوں کو بید کہتے سنا کہ حسین (طیالام) شہید کردئے گئے ہیں۔ اس خبر کے سے ابن زیاد کے سیا ہوئے اور اپنے جوتے سے نخبخر نکال کر دوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول سے سوید ہے تاب ہوئے اور اپنے جوتے سے نخبخر نکال کر دوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول ہوگئے ، یہاں تک کہ شھید ہوگئے ۔

رادی کہتا ہے: امام حسین (طیداللام) کے اصحاب انکی تصرت میں ایک دوسرے پرسبقت لےجاتے تھے، کہ جس کوشاعراس طرح بیان کرتا ہے۔

یعنی امام حسین (ملہ الله) کے اصحاب ایسے شجاع انسان تھے کہ جب انھیں مصیبت کو دفع کرنے کیلئے بکارا جاتا کہ جن کے مقابل دشمنوں کا ایسا گروہ کہ جو پوری طرح سے مسلحہ تھے تو ایسے خطرناک وقت میں وہ اپنی زرہوں کو اپنے سینوں پرسجائے اور اپنے

آپ کوموت کے منہ میں دھکیتے تھے۔ شھا دت علی اکبڑ

جب امام حسین (مدارام) کے باوفا ساتھیوں کے بدن کے تکرے ہوگئے،اورسب خاک کر بلا پرسو گئے،الل بیت کے سواکوئی باتی ندر ہا تواس وقت حضرت کے فرزند علی بن الحسین کہ جن کا چرہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا اور جن کا اخلاق سب سے اعلی تھا، اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔امام حسین (مدیالام) نے بغیر کی بہانے کے آپ کو اذان دے دیا۔ ثُمَّ مُنظَرَ الْمَنْهِ مُنظَرُ آبِسِ مِنْهُ: اس کے بعد حسرت بحری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی، اور بے اختیار آنسو چرے پر جاری ہو گئے اور کہا:

﴿ اللَّهُمُ الشَّهَدُ فَقَدُ بَرَزَ النَّهِمْ غُلامٌ اَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلْقاً وَ خُلْقاً وَ مُنْطِقاً بِرَسُولِكَ وَكُنَّا اذًا اشْتَقْنَا الى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا النَّهِ ﴾

فداوندا اگواه رہنا کہ اب میں ایسا جوان اس قوم ظالم کی طرف بھیج رہا ہول کہ جو
صورت، سرت اور گفتار میں تیر بے رسول سے سب سے زیادہ شاہت رکھتا ہے، اور جب
مجھی ہم پیغیر گی زیارت کے مشاق ہوتے تھے تو اس جوان کود کھے لیتے تھے۔۔۔اس کے بعد
عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے کہا: ﴿ نِیا بْنَ سَعْدِ قَطْعَ اللّٰهُ
رَجمَکَ کَمٰا قَطَعْتُ رَجمی ﴾ اس سعد کے بینے! خدا تیری نسل کوختم کر بس میں
طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی ہے۔ اس وقت علی بن الحسین وشن کے نزد یک
طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی ہے۔ اس وقت علی بن الحسین وشن کے نزد یک
خدمت میں جاضر ہو کرعوض کیا:
ضدمت میں جاضر ہو کرعوض کیا:

﴿ يَا أَبَةَ ٱلْعَطُّشُ قَدْ قَتَلَنِي وَ ثِقْلُ الْحَدِيْدِ قَدْ ٱجْهَدَنِي فَهَلْ الْحَدِيْدِ قَدْ ٱجْهَدَنِي فَهَلْ النِّي شَرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ سَبِيْلُ؟﴾

اے باباجان! پیاس نے مجھے مارڈ الا ،اوراسلحہ کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑ اسا یانی ممکن ہے کہ جو مجھے پیاس سے نجات دے۔ امام حسین (طبالام) نے روتے ہوئے فرمایا: میرے پیارے بیٹے واپس چلے جاؤ۔ ذرادیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آچکا ہے کہتم اپنے جدیز رگوار حضرت محمد سے ملاقات کرو، اوران کے دست مبارک سے ایسا جام کوٹر پیو گے، کہ جس کے بعد بھی پیاس نہیں گلے گل۔

علی اکبر دوبارہ میدان میں بڑی فداکاری کے ساتھ آئے اور آرز و شھادت ول میں لئے ہوے اور بہت شدت ہے دشمن پر بلغار کی ،اچا تک منقد بن مرہ عبدی لعنة اللہ نے ایسانیز ہ مارا کہ جس کے لگنے سے لڑنے کی طاقت ختم ہوگئی، زمین برگریشے اور فریاد کی:

﴿ يَا أَبْتَاهُ عَلَيْكَ مِنَّى السَّلاَمَ هَذَا جَدَّى يَقْرَنُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ أَلَّكَ عَجُلُ الْقُدُومَ النَّيْنَا ﴾

بابا جان! آپ پرمیرا آخری سلام، خدا حافظ۔ بیمیرے جدبزر گوار حضرت محمر میں جو آپکوسلام کہتے ہیں کہ اور فرمارہ میں۔اے حسین جلدی ہمارے یاس آجاؤ۔

امام حين (عيد الملام) تشريف لائ اورعلى اكبر كرم باف بين محك و وَضَعَ خَدُهُ عَلَى خَدِهُ ، اورا پنار خماره على اكبر كرخمار پر كفكر فرمايا: قَدْنَ اللّهُ قَوْماً قَدُماً كَارِ عَلَى خَدُهُ ، اورا پنار خماره على اكبر كرخمار پر كفكر فرمايا: قَدْنَ اللّهُ قَوْماً قَدَّلُوْكَ. پيار ب بيخ خدااس قوم كو بلاك كرب، جس في تسمين قتل كيا - بيقوم خدا بركتى كتاخ اور حرمت رسول خداد سلى الله عنه ، آد ، بلى كو پامال كرف والى ب - غلى المدُنيَا بَعُدَكَ الْعَفَاء الم ميرى الكهول كنور تير بعداس ونياير خاك ، و -

راوی کہتا ہے حضرت نینب (سلام الله علیما) خیموں سے باہر آ کیں اور میدان کی طرف چلیں اور درناک آ واز میں کہر ہی تھی نیا جَیباؤیا اُبن اَخاؤ! جب بھیج کی لاش پر پہنچیں تو خودکوا کبر کی لاش پر گرادیا جو کہ فکڑ نے فکڑ ہے ہو چکی تھی۔امام حسین (طیب اللام) آ کے اوران کو مستورات کے خیموں میں لئے گے۔اسکے بعد امام حسین (طیب اللام) کے اہل بیت ایک دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہائتک کہان میں سے ایک جماعت ساہ ابن دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہائتک کہان میں سے ایک جماعت ساہ ابن زیاد کے ہاتھون قل ہوگئی۔اس وقت امام حسین (طیب اللام) نے آ واز دی: اے میرے چھاڑ زاد،

بھائیوں اوراے میرے اہل بیت صبر کرو۔ خداکی تئم آج کے بعد برگز ذلت وخواری نہیں دیکھو مے۔

شهها دت حضرت قاسمٌ

راوی کہتا ہے ایک ایساتیرہ سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کاچہرہ چودھویں کے چاندکی مانندتھا، اس نے بہادری کے جو ہردکھائے۔ ابن فضیل از دی نے اس کے سرپر تکوار ماری، اوراس کے سرکوشکافتہ کرڈ الا، اس نے زمین پرگرتے ہوئے، آواز دی: یا عماہ!۔

امام حسین (ملیدالملام) شکاری بازکی طرح بہت تیزی کی ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیر کی طرح اس سپاہ پر حملہ کیا، اورا پی مکوار سے ابن فضیل پر وار کیا، اوراس نے غضبناک شیر کی طرح اس سپاہ پر حملہ کیا، اورا پی مکوار سے ابن فضیل پر وار کیا، اوراس نے فریا دکی، جواس کے فشکر این ہا ہواں نے نہا تھ کو ڈھال بنایا اوراس کا ہاتھ کہنا تا کہ اے نجات دیں، لیکن وہ مکھوڑوں کی ٹاپوں سے والوں نے تنی، اورا ہل کوفہ نے حملہ کیا تا کہ اے نجات دیں، لیکن وہ مکھوڑوں کی ٹاپوں سے کیلا گیا۔

راوی کہتا ہے: جب گردوغبارز مین پر بینے گئ تو میں نے دیکھا حسین (مداسام) اس جوان کے سر ہانے کھڑے ہیں، اور وہ جان کنی کے عالم میں اپنے پاؤں کوز مین پررگڑ رہا ہے۔ امام حسین (مداسام) نے فرمایا:

﴿ بُعْداً لِقُوْمٍ قَتَلُوكَ وَمَنْ خَصَمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَدُكَ وَابُوكَ ﴾

رحت خداوند سے محروم رہیں وہ لوگ، جنہوں نے تم کوتل کیا، اور قیامت کے روز تیرے قاتلوں سے دشمنی کرنے والے تیرے جدبزر گوار اور تیرے باپ ہوں گے۔اسکے بعد فرمایا:

﴿ عَزُواللَّهِ عَلَىٰ عَمَّكَ أَنْ تَدْعُوهُ فَلَا يُجِيْبُكَ أَوْ يُجِيْبُكَ فَلَا يَنْفَعُكَ صَوْتَهُ ﴾

خدا کی تتم یہ وقت تیرے چپا پر بہت بخت ہے کہ تو اے پکارے اور وہ جواب نہ

دے یا جواب دے جب تیرے لئے فائدہ مند نہ ہو۔ خدا کی تتم آج وہ دن ہے کہ تیرہ پچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔اس کے بعداس جوان کی لاش کو اپنے سینہ سے لگایا، اور اپنے اہل بیت کے مقتولین کے درمیان لے گئے اور زیمن پر رکھ دیا۔

جب امام حسین (عداسام) کے تمام جال نارشر بت شھادت نوش کر چکے ، تو آپ راہ خدایس جانبازی اور شھادت کیلئے تیار ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا:

﴿ هَلْ مِنْ ذَابٌ يَذُبُ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ هَلْ مِنْ مُوحُدِ يَخَافُ اللَّهَ فِينًا؟ هَلْ مِنْ مُغِيْثِ يَرْجُوا اللَّهَ بِاغَاثَتِنَا؟ ﴾

کیا کوئی ہے کہ جو دشمنوں کوحرم رسول اللہ سے دور کرے؟ کیا کوئی خدا پرست ہے ایش ارے حق میں خداوند سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جوخدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ بیکلام مستورات نے سنا تو بلند آواز سے رونے لگیس۔

شھادت طفل شیرخوار

امام حسين (عليداللام) في كورواز يرا عداور حفرت زينب (سلام الشعليما) ي فرمايا:

﴿ فَا وَلَيْنِي وَلَدِي المَصْغِيْرَ حَتَّى أُودَّعَهُ ﴾ ميرانها اصغر مجھے ديدو،

تاكماس كودداع كرول - بي كوا بي باتھوں پرليا اور چاہے تھے كدا ہے بوسد يس كدا چا كك

حرملہ بن كاهل اسدى لعند الله نے اس كو تيركاهد ف قرار ديا۔ وہ تيراس معموم كے حلق پر جالگا

اوروہ دنيا ہے چل بسا۔ امام حسين (عيد الله) نے فرمايا: اس بي كو لے لواور پحرا پنا ہا تھواس كے

گلے كے ينج لے جاتے ، اور جب آپ كے ہاتھ خون ہے بحرجاتے تو آسان كی طرف پچنك

کر ، فرماتے بيم صائب مجھ پر آسان ہيں، چونكہ بيضداكى راہ ہيں ہيں اور خداد كھي رہا ہے۔

حضرت امام باقر (عيد الله م) فرماتے ہيں۔ وہ خون جوامام حسين (عيد الله م) نے آسان كي طرف بين كاس كاليك قطرہ بھى زيين بيروا پس نداآيا۔

فدا كارى وشها دت قمر بنى باشم

راوی کہتا ہے: جب پیاس کا امام حسین (مدالام) پرغلبہ ہواتو آپ اپ جمائی عبال کے ہمراہ نہر فرات پرتشریف لائے۔ ابن سعد کے سپائی حرکت میں آگے ، اوران کا راستہ روک دیا۔ قبیلہ بنی دارم کے ایک خفص نے ان کی طرف تیر پھنکا کہ حضرت کے (وہن اقد س پر) پر جالگا۔ امام حسین (مدالام) نے تیر کو کھینچا، اورخون چلو میں لیا، اور جب چلو بحر کیا تو اے پھینک کر فر مایا: خداوندا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے ان مظالم کی جو انہوں نے تیرے پنجبر کے بیٹے پر کئے ہیں۔ اس کے بعد فوجوں نے عباس اور حسین (مدالام) کے درمیان جدائی ڈال دی، اور عباس کو ہر طرف سے گھیرلیا، یہا تک کہ آئیس شھید کردیا۔ امام حسین (مدالام) ان کی شہادت پر بہت روئے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہال پر شاعر کہتا ہے:

ترجمہ: سب سے زیادہ روئے جانے کے وہ متی ہیں کہ جنہوں نے امام حین رطیداللام) کوا پی مصیبت پر رلایا۔ وہ اہام حین (طیداللام) کے بھائی اوران کے باپ کے بینے یعنی ابوا نفضل ہیں، جوخون میں غلطان تھے جنہوں نے امام حین (طیداللام) کے ساتھ وفا داری کی، اور کوئی چیز اس کو امام حسین (طیداللام) کے ساتھ فدا کاری کرنے سے منصرف نہ کرسی ، اور بیاس کی حالت میں آپ فرات پر پہنچ اور چونکہ امام حین (طیداللام) بیاسے تھے المہذایانی نہ بیا۔

شجاعت امام حسین (مدارام)

اس کے بعدام حسین (مدارام) نے لئکر کو جنگ کیلے طلب کیا،اور جو خض ان کے مقابلہ میں آتا تھا اے تل کردیتے ، یہا تک کہ کیو تعداد کوتل کیا اس وقت فرماتے تھے۔ المفاؤ أولى مِن دُخُولِ المنّارِ وَالْعَارُ اَوْلَى مِن دُخُولِ المنّارِ قَلْ بوناؤلت قبول کرنے ہے بہتر ہے لیکن ذلت قبول کرنا جنم میں جانے ہے بہتر ہے لیکن ذلت قبول کرنا جنم میں جانے ہے بہتر ہے

ایک راوی کہتا ہے: خدا کی قتم ہرگز میں نے کسی کونہیں دیکھا کہ دشمن کی فوجوں نے اس کا احاطہ کررکھا ہو، اس کی اولا داور مددگاروں کوئل کردیا گیا ہو، اور اس حال میں امام حیون (ملد الله) سے ذیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دشمن کے فشکر ان پر جملہ کرتے تو وہ تکوار تکال کر ان پر حملہ آور ہوتے تنے ، اور دشمن ان تھی فر بحر یوں کی طرح بھا گتے تنے جو بھیڑ ہے کے خوف سے بھا گتی ہیں، حضرت جس جماعت سے برسر پریکار تنے ان کی تعداد تمیں (۳۰۰۰ ) ہزار تھی ، اور اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پر واپس آجاتے تنے ۔ اور فر ماتے تنے :

﴿الْحُولُ وَالْا قُوَّةُ الْأَبِاللَّهِ

اورمسلسل ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کددشمنوں کے فشکر خیوں پر حملہ کرنے کیا گرفی ہوں کے انگر خیوں پر حملہ کرنے کیا گرفی ہوں امام حسین (میالا) نے بلندآ واز می فریاد کی:

﴿ وَ يُلَكُمْ يَا شِيْعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِيْنٌ وَكُنْتُمْ لاَ تَخَافُوْنَ الْمَعَادَ فَكُوْ نُوا أَحْرَاراً فِي دُنْيَاكُمْ ﴾

وائے ہوتم پراے آل ابوسفیان کے مانے والواگر دیندارنہیں ہو،اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کررہو۔ شمرنے کہا:اے فاطمہ (سلام الله علیما) کے فرزند کیا کہتے ہو؟امام نے فرمایا:

﴿ اُقَاتِلُكُمْ وَ قَاتِلُونِي وَالنَّسَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِنْ جُنَاحَ ﴾ مِن تم سے جنگ كرد بابول، اور تم جھ سے جنگ كرد ہے ہو۔ ورتوں كاتو كوئى قصور

نہیں۔ جب تک میں زندہ ہول تمھارے سرکش ، نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہ جائیں۔

شمرنے کہا: ہم یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوجیں آپ ہے جنگ کرنے ،اور آپکو گھوٹی کرنے ،اور آپکو گھوٹی کرنے ،اور آپکوٹی کرنے ،اور آپکوٹی کے بوطیس امام حسین (طیالام) ان سے پانی ما تکتے تھے،لیکن نے بھی حضرت پرحملہ کیا۔ اس موقعہ پرامام حسین (طیالام) ان سے پانی ما تکتے تھے،لیکن وہ انکار کرتے تھے، یہا تک کہ بہتر (۲۲) زخم آپ کے جسم مبارک پر گے۔ ﴿ فَوَ قَفْ

نِسْتَریعُ سَاعَةً وَقَدْ صَحْفَ عَنِ الْقِتَالِ ﴾ جنگ ے تھک گئے توایک لخط آرام کرنے کیلئے کھڑے ہوگئے۔آرام کرنے کیلئے کھڑے تھے کہ ایک پھر حفرت کی پیٹانی پرلگا، اورخون جاری ہوگیا۔عباکے دامن سے اپنی پیٹانی کا خون صاف کرنا چاہتے تھے، کہ اچا تک زہر آلود سے شعبہ تیرآیا، اور حفرت کے قلب اطہر میں لگا۔

امام حسين (عداسام) نے فرمایا:

بينه الله وبالله وعلى مِلَّة رَسُولِ اللهِ

ا تیکے بعد آسان کی طرف مربلند کیا اور کہا: خداوندا تو جانتا ہے کہ پیلشکراس کوئل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جسکے علاوہ رؤی زمین پرکوئی نبی کا نواسٹہیں ہے۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف ہے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا، اور اسکے الرے لانے ک طاقت ختم ہوگئی۔ آپ کھڑے ہوگئے، جوخض بھی آپکوئل کرنے کے ارادہ سے بڑھتا، وہ فورا پیچھے ہے جاتا تا کہ حسین (طیاسام) کا خون اپنی گردن پرنہ لے، یہائٹک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص مالک بن پسرآ کے بڑھا، اور اس نے تموارے حضرت کے سر پرحملہ کیا، تموار حضرت کے تاہے کو بارہ کرتی ہوئی، اور حضرت کا عمامہ خون سے بھر گیا۔

امام خسین (طیداللام) نے رو مال طلب کیا اور سر پر با ندھا۔ ٹو پی طلب کی ،اس کوسر پر رکھا، محمامہ سر پر با ندھالشکر ابن زیادتھوڑی دیر کیلئے رُکا، اور دوبارہ واپس آھیا۔امام حسین (طداللام) کو نرغه میں لے لیا۔

هما دت عبدالله بن الحسن

عبدالله بن الحسن بن على جوابھى نابالغ تھے، مستورات كے خيموں سے باہرآ كے، اورامام حسين (طيداللام) كى طرف تيزى سے بڑھے، اور حضرت نينب (سلام الله عليها) نے ان كو روكنا چاہا، كيكن بچے نے تحق سے انكار كيا، اور كہا خداكى تتم ميں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہيں ہوں گا۔ اس وقت ابجر بن كعب اورايك قول كے مطابق حرمله بن كاهل لعنية الله عليهمانے امام حسين (طياسلام) پر تكوار سے حمله كرنا چاہا، اس نچے نے كہا: واى ہو تجھ پراے حرام زاد وكيا ميرے چھا كولل كرنا چاہتا ہے؟

لیکن اس حرام زادے نے امام حسین (مداسام) پر تکوارے حملہ کیا، بچے نے اپناہاتھ کوارے آگے بڑھادیا، بچے کا ہاتھ کٹ گیا، اور اسکی آواز بلند ہوئی: یا اماہ!، امام حسین (مد اسلام) نے اس کوایے سینے سے لگایا اور فرمایا:

سیجیجتم پر جومصیبت نازل ہوئی ہے اس پرمبر کرو، اور خدا سے طلب خیر کرو، خدا مسیس تمحار ہے سلف صالح ہے کمحق فرمائے۔اچا تک حرملہ بن کاهل نے ایک تیر مارا، اور اے ایک چی حسین (طیابلام) کے دامن میں ہی شہید کردیا۔

اس کے بعد شمرین ذی الجوش نے خیموں پر حملہ کیا اور اس نے اپنے نیز ہے ہے سوراخ کردیا، اور کہا: آگ لے آؤتا کہ ان خیموں کوجلادیں۔ امام حسین (ملہ اللہ) نے اس سے فرمایا: اے ذی الجوش کے بیٹے! تو آگ ما تگتا ہے کہ میرے اہل بیت کے خیموں کو جلائے۔ خدا تجھے جہنم کی آگ بیل جلائے۔ خدا تجھے جہنم کی آگ بیل جلائے۔ شیٹ آیا اور شمر کے اس عمل پر خدمت کرنے لگا جس کے نتیج بیل شمرکو حیا آگئی، اور وہ اس عمل ہے منصر ف ہوگیا۔

امام حسین (طراملام) نے فرمایا: جس کی کوئی قیت نہ ہواور کوئی اس میں رغبت نہ کرے تاکہ میں اس بین رغبت نہ کرے تاکہ میں اپنے لباس کے بنچا ہے پہنوں، اور میرا بدن ہر ہند ندر ہے۔ ایک نگ لباس حضرت کی خدمت میں لایا گیافر مایا: بدلباس مجھے نہیں چاہیے، چونکہ بدلباس ذیل لوگوں کا ہے، اور یُرا تالباس لیا اور اس کو جگہ جگہ ہے چاک کر کے لباس کے بنچ زیب تن فرمایا:

اس کے بعدامام حین (طیاسام) نے ایک یمنی لباس طلب کیا، اور اس کوزیب تن فرمایا: لباس کو پارہ کرنے کی وجہ میتھی کہ حضرت کی شھادت کے بعدد شمن حضرت کے بدن سے لباس ندا تا ریں، لیکن حضرت کے قبل ہونے کے بعد اس لباس کو ابحر بن کعب نے حضرت کے بدن سے اُتارلیا، اور امام حسین (طیاسام) کو بر ہندز مین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل حضرت کے بدن سے اُتارلیا، اور امام حسین (طیاسام) کو بر ہندز مین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل

کے نتیجہ میں اس کے دونوں ہاتھ گری کے موسم میں خٹک لکڑی کی طرح سو کھ جاتے تھے، اور سردی میں ان سے پیپ اورخون آتا تھا اور وہ اس حالت میں بلاک ہوگیا۔
راوی کہتا ہے: زخموں کی وجہ سے امام حسین (طیب الله) کا بدن کمز در ہو چکا تھا، اور دخمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح سابی کا بدن کا نثوں سے بحرا ہوتا ہے۔
صالح بن وھب مسزنی نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر مارک کی بن وھب مسزنی نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر کے۔ اس طرح گرے کہ دایاں دخسارز مین پر آلگا۔ اس حال میں فرماتے تھے۔

وا أخاة واستيدة وا أهل بيناه اور كجيل ص

ولَيْتُ السَّمَاءُ الطَّبِقَتُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْتُ الْجِبَالُ تَذَكَّدُكَتُ عَلَى اللَّرْضِ وَلَيْتُ الْجِبَالُ تَذَكَّدُكَتُ عَلَى السَّهْلِ﴾

ای کاش آسان زمین پرگر پڑھتااور پہاڑ آپی میں کمرا کرزمین پرگر پڑتے۔
اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آوازے کہا: اب کیاا نظار ہے حسین (عباسام)

کا کام تمام کیوں نہیں کرتے ؟ لفکر نے برطرف ہے تملہ کیا۔ زرعہ بن شریک نے امام حسین (عباسام) کے با کمیں شانے پر کموار ماری ، حضرت نے بھی تموارے اس پرحملہ کیااوروہ زمین پرگر پڑا۔ ایک دوسر شخص نے امام حسین (عباسام) کے کندھے پڑ کموار ماری دھنرت منہ کے بل زمین پرگر پڑے ، اور پھر جب افسان جا ہاتو بڑی مشکل ہے اٹھے ، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ نے زمین پرگر پڑتے ۔ سنان بن انس مختی نے امام حسین (عباسام) کے گلے پر نیز ہارااور پھر باہر زکال لیااور پھر دھنرت کے سینے پر نیز ہارا، پھرا یک تیر دھنرت امام حسین (عباسام) کی طرف پھڑکا ، اور وہ تیر دھنرت کے گلے میں لگا جس کی وجہ سے زمین پرگر پڑے ہیں اٹھے اور عمین (عباسام) کی حبید کے اور تیر گلے ہے نکال ، اور وہ تیر دھنرت کے گلے میں لگا جس کی وجہ سے زمین پرگر پڑے ہیں اٹھے اور بھٹے گئے اور تیر گلے ہے نکال ، تو بہنے والے خون کو سراور داڑھی پر ملتے ہوئے فرمایا: میں ای

حالت میں خداے ملاقات کروں گا کہ میرے حق کو خصب کیا گیا ہے۔

عمر بن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑ مے فض سے کہا: دائے ہوتم پر! جلدی سے حسین (طید اسلام) کوتل کرو۔ خولی بن بیز بید اسمی نے چاہا کہ سرکوا مام حسین (طید اسلام) کے بدن سے جدا کر ہے، لیکن اس کا بدن لرز نے لگا، اور وہ والیس چلا گیا۔ سنان بن انس خفی اترا، اور امام حسین (طید اسلام) کے گلے پر تلوار ماری اور کہا خدا کی قتم میں آپ کے سرکو جدا کروں گا۔ جب کہ میں جانتا ہوں 'کہ آپ فرز ند پنج بر ہیں، اور مال باپ کی طرف شریف و نجیب انسان بیں۔

## اس كے بعد حضرت كراقدى كوبدن ہواكيا، اس مقام پرشاع كہتا ہے۔ فَأَقَى رَبِيْةِ عَدَلَت حُسَيْناً فَذَارة تَبِيرُهُ كَفًا سَنَانِ

ترجمہ: کونی مصیبت ہے جو حسین (طیاللام) کی مصیبت کی برابری کرسکے کہ جس ون سنان بن انس کے بخس ہاتھوں نے حضرت کو شہید کیا، اور سرافدس کو بدن سے جدا کیا۔

ابوطا ہرمحمہ بن حسن تری اپنی کتاب [معالم الدین] میں روایت کرتے ہیں کہ امام صادق (ملہ الله) فرماتے ہیں۔ جب امام حسین (ملہ الله) شہید ہو گئے۔ تو فرشتے فریاد کرتے ہوئے کہنے گئے: خدایا! حسین (ملہ الله) تیرا خاص بندہ ہے، اور تیرے پیغیبر کے نواسہ ہیں جن کوان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ خدا وند کریم نے حضرت قائم امام زمان عجب الله فرجہ الشہ فرجہ الشریف کی تصویر انہیں دیکھائی اور فرمایا: اس شخص کے ہاتھوں سے امام حسین (ملہ الله) کا انتقام ان کے دشمنوں سے لوں گا۔

اورروایت میں ہے کہ سنان بن انس کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کی انگلیوں کو جوڑ سے جدا کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا اور ایک ویگ میں زتیون کا تیل ڈال کر آگ پررکھا جب وہ تیل الجنے لگا تو سنان کو اس میں پھینک دیا وروہ حرام زادہ حالت اضطراب میں رہا یہاں تک کہ ہلاک ہوگیا۔

راوی کہتا ہے کداس وقت سیاہ رنگ کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ ہے آسان

پراند هیرا چھا گیااور کچھ د کھائی نہیں دے رہاتھا۔لشکرنے بید خیال کیا کہ ان پرعذاب نازل ہورہا ہے۔ کچھ دیریمی کیفیت رہی ، یہانتک کہ آندھی رک گئی۔

امام حسین (میالام) کی زندگی کے آخری لحظات

ھلال بن نافع روایت کرتا ہے کہ میں عمر بن سعد کے شکر میں کھڑا تھا اچا تک ایک مخص نے بلند آواز میں کہا: اے امیر! تجھے بشارت ہو کہ شمر نے حسین (ملیاسام) کوتل کر دیا ہے۔ میں لشکر کی صف ہے فکل کر حسین (ملیاسام) کے سامنے کھڑا ہوگیا، میں نے دیکھا کہ حضرت جال کئی کے عالم میں ہیں۔

﴿ فَوَ اللّٰهِ مَارَايَتُ قَطُّ قَتِيْلاً مُضَمِّحاً بِدَمِهِ آحُسَنَ مِنْهُ وَلاَ انْوَرَ وَجُها لَقَدْ شَغَلَيْي نُورُ وَجُهِهِ وَجَمَالُ هَيَاتِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي قَتْله ﴾ قَتْله ﴾

خدا کوشم میں نے ہرگز ایسا مخص نہیں دیکھا جس کا چہرہ خاک وخون میں غلطاں ہونے کے باوجود بھی اتنا نورانی ہو،ای لیے میں آپٹوئل کرنیکی فکر سے غافل ہوگیا۔امام حسین (ملیہ الله)س حال میں یانی طلب کررہے تھے۔

پس میں نے ساکہ ایک مخص کہدر ہاتھا کہ خدا کی تسم تم پانی کا قطرہ نہ پاؤ گے، یہاں

علی کہ تم جہنم میں داخل ہوجاؤ، اور وہاں گرم پانی سے سیراب ہو، اما تم نے فر مایا: میں دوز خ
میں نہ جاؤںگا، بلکہ اپنے جد ہزرگوار رسول خدا کے پاس جاؤں گا، اور ان کے ساتھ الحکے
مکان میں رہوں گا، اور جام شیرین پیوں گا، اور وہ مظالم کہ جوتم نے مجھ پر کے ہیں اس ک
شکایت کروں گا۔ حلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس کلام کے سننے سے خضبناک ہوئے، اس
طرح کہ گویا خدانے ان کے دل میں رحم قرار نہیں و یا تھا، اور اس حال میں کہ جب امام سین
طرح کہ گویا خدانے ان کے دل میں رحم قرار نہیں و یا تھا، اور اس حال میں کہ جب امام سین
(میداللام) ان سے گفتگوکرر ہے تھے ان کے بدن اطہرے ان کے سرکوجدا کیا۔ مجھے اکی بی رحی
پر تعجب ہوا، اور میں نے کہا: کسی کام میں بھی تمھا راسا تھ نہیں دوں گا۔

### شھادت کے بعد کے حالات

اس کے بعدابن سعد کے نشکر نے امام حسین (ملیاسام) کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ قیص کو اسحاق بن حویہ حضری لے گیا، اور جب اس نے یہ قیص پہنی تو برص کی بیاری میں متبلا ہوا، اور اس کے بدن کے تمام بال گر گئے۔روایت میں ہے کہ حضرت کی قیص میں ایک سوانیس (۱۱۹) کے قریب مکوار تیراور نیز وں کے نشان تھے۔

حضرت امام صادق (عد اللام) فرماتے ہیں: امام حسین (عد اللام) کے بدن میں تینتیں ( اللہ ) نیز وں کے زخم اور چونتیس ( ۳۳ ) زخم تکواروں کے نمایاں تھے۔امام حسین (عد اللام) کی شلوارا بحر بن کعب تمیمی لے گیا۔روایت میں ہے کہ لے جانے کے بعد اس کی دونوں ٹائٹیں شل ہوگئی جس کی وجہ سے چلنے کے قابل ندر ہا۔

امام حسین (ملیداللام) کا عمامه اختس بن مرحد بن علقمه لے گیا۔ ایک قول کے مطابق جابر بن بزیداودی نے لیا، اورا سے سر پر با تدھا تو یا گل ہوگیا۔

اور حفرت کے جوتے اسود بن خالد لے گیا۔ انگوشمی کو بجدل بن سلیم کلبی لے گیااس نے انگوشمی کو بجدل بن سلیم کلبی لے گیااس نے انگوشمی کی خاطر حضرت کی انگلی کوبھی کاٹ دیا۔ اس بجدل بن سلیم کومختار نے گرفتار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیئے، اور اس حالت میں اے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خون میں ہاتھ یاؤں مارتے ہوئے ہلاک ہوگیا۔

امام حسین (عبد الله م) کی مخمل جا در جو خزشهر سے تھی قیس بن اضعف لے گیا۔ حضرت کی زرہ جس کا نام بتراء تھا عمر بن سعد لے گیا ، اور جب عمر مارا گیا تو مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل البی عمرہ کو بخش دی ۔ امام حسین (عبد الله م) کی تکوار جمیع بن خلق اودی اور ایک قول کے مطابق قبیلہ بنی تیم کا ایک آ دی لے گیا جس کو اسود بن حظلہ کہتے تھے ۔ اور روایت ابن البی سعد میں ہے کہ حضرت کی تکوار فلا فسن تھ شکی لے گیا ، اور محمد بن زکریا اس روایت کو تقل کرنے بعد میں ہے کہ بعد کہتے ہیں کہ وہ تکوار اس کے بعد حبیب بن بدیل کی بیمی کو ملی ۔

خیام کی تاراجی اورآگ کالگانا

راوی کہتا ہے کہ امام حسین (مداسم) کی شہادت کے بعدا کی کنیز خیموں نے گئی آئی

۔ ایک شخص نے اس سے کہا: تیرے آقا حسین (مداسم) شہید کر دیئے گئے ۔ کنیز بیان

کر بلند آواز میں بین کرتی ہوئی ، مستورات کی طرف چلی گئی، اور تمام مستورات امام حسین
(مداسم) کی شہادت کی خبرین کر، آہ وزاری کرنے لگیں، اس کے بعد فوجیس بڑی تیزی سے
اولا دیغیر اور فاطمہ زہرا (سلام الله علیما) کے نورنظر کے خیموں میں ان کے مال واسباب
لوشے کے لئے داخل ہو گئے ۔ وختر ان پنج برحیموں نے کلیں بھی بلند آواز سے گریہ کررہی تھیں، اوراسے عزیز وں اور مددگاروں کی جُدائی پر بین کررہی تھیں۔

حید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب طاکفہ بنی بکر بن واکل کی ایک عورت جوائے شو ہر کے ساتھ عمر سعد کے فشکر میں تھی ، دیکھا کہ اشقیاء خیموں کو تاراج کررہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار کے کرخیموں کی طرف آئی اور کہنے لگی: اے قبیلہ بکر بن واکل! کیاتم میں غیرت اور جوانمروائ نہیں ہے کہ تم اس سرز مین پرموجود ہو، اور پیفیمر کی بیٹیوں کی چا دریں لوئی جارتی ہیں؟ اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے کہا: ﴿ لَا حُکُمَ اللّٰ لِللّٰه یَا لَشَارَتِ رَسُولِ اللّٰه یَا لَشَارَتِ رَسُولِ اللّٰه کِارَکِورے کاشو ہرا یا اور اس کا اتھ بازکراہے خیموں میں واپس کے گیا۔

راوی کہتا ہے: نحیموں کولو شخ کے بعدان میں آگ لگادی گئی،اور مخدرات عصمت وطہارت بر ہند سراور برہند پااس حال میں خیموں سے روتی ہوئیں باہر آئیں کہ انکی چادریں چھن چکی تھیں، قیدی بن کر چلیں اس حال میں شکر اشقیاء سے کہنے لگیس : مسسی خدا کا واسط ہمیں شہداء کی لاشوں کے قریب سے لے چلو، جب مقتل میں پنچیں اور سب شہداء پرنگاہ پڑی تو سب نے بلند آواز سے رونا شروع کیا،اورا پنے چہروں پر طمانچ مارنے لگیں۔

جناب زينب (سام الطعنه) كا بهائى كى لاش بررونا

﴿ يَا مُحَمَّدًاهُ صَلَىٰ عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَّاءِ هَذَا كُسَيْنً مَرَمَّلُ بِالدَّمَاءِ مُقَطَّعُ الأعْضَاءِ وَ بَنَاتُكَ سَبِايًا ﴾

ترجمہ: راوی کہتا ہے: خدا کی قتم میں حضرت ندینب (سلام الله علیما) کے وہ بین بھی فراموش نہیں کروں گا۔ جوانہوں نے اپنے بھائی حسین (طیہ السلام) کی لاش پر کیئے آپ غم ناک انداز ہے بین کرتیں تھیں۔ یا محمداہ! اے جد بزرگوارآپ پرآسان کے فرشتے درود بھیجے ہیں اور بیآ یکا حسین (طیہ السلام) ہے کہ جوریت پراپ خون میں غلطان ہے، اس کے اعضاء ایک اور بیآ یکا حسین (طیہ السلام) ہے کہ جوریت پراپ خون میں خلطان ہے، اس کے اعضاء ایک دوسرے ہے جُدا ہو چکے ہیں، اور بیتیری بیٹیاں ہیں جو اسپر ہو چکی ہیں۔ میں ان مظالم پر خدا ہجم مصطفق علی مرتضی 'فاطمہ (سلام الله علیما)' اور حز وسید الشھد ایک بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں۔ یا محمداہ! بیآ کیا حسین ہے کہ جو سرفر مین کر بلا پر برھند وعریان پڑا ہے اور باد صباس پرخاک و ال رہی ہے۔ بیآ پکا جسین ہے جو حرام زادوں کے ظلم وستم کی بنا پر صباس پرخاک و ال رہی ہے۔ بیآ پکا جسین ہے جو حرام زادوں کے ظلم وستم کی بنا پر سے گئے ہیں۔

اے محر کے اصحاب! یہ تمھارے پیغیبر کی والا دہ ہے جن کو قید یوں کی طرح قید کرکے لے جارہ جیں۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت نینب (سلام الله علیما) نے عرض کیا : یا محمداہ! آج آ کی بیٹیاں قیدی ہیں، اور جیٹے قتل ہوئے، اور باو صباان کے بدن پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپکا حسین ہے جس کا سر پس گرون ہے جدا کیا گیا۔ اور اس کا عمامہ اور چاورلوث لی گئے۔ میر بے ماں، باپ قرباں ہوں اس پر کہ جس کے فشکر کو سوموار کے دن دو پہر کوظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ماں، باپ قربان ہوں اس پر کہ جس کے فشموں کو جلادیا گیا۔

﴿ بِأَبِي مَنْ لاغَانِبٌ فَيُرْتَجِي وَلا جَرِيحٌ فَيُتَداوى ﴾ مير - باب اس يرقربان، جيكا وجوداييانبين جيكے واپس آنيكي اميد كي جاسكے اور جس كے زخم اليے نہيں كہ جن كاعلاج كيا جاسكے \_مير ب مال، باب اس يرقر بان جس يريس خود بھی فداہونا پیند کرتی تھی۔

﴿بَابِي الْمَهْمُومِ حَتَّى قَضِي بَابِي الْعَطْشَانِ حَتَّى مَضَى ﴾ میرے ماں، باب اس برقربان کہجس کا دلغم وغصہ ہے بھرا ہوا تھا، اور ای حال میں ونیا سے چلا گیا۔میرے مال، باب فدااس برکہ جس کوتشنداب صحید کردیا گیا۔میرے مان، باب فدااس يركه جسك جدام وحفزت محم مصطفى بيغير خداب بأبي مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِيِّ الْهُدَى بِأَبِي مُحَمَّدِ مُصْطَفَىٰ بِأَبِي خَدِيْجَةَ الْكُبْرِيٰ بِأَبِي عَلِّي الْمُرْتَضِي بِأَبِي فَاطِمَةَ الزَّهْرِ أَ سَيِّدَةِ النِّساءِ بِأَبِي مَنْ رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى صَلَّى.

راوی کہتا ہے خدا کی متم جناب زینب (سلام الله علیها) کے آہ و بکاء نے دوست و

وشمن سب کورولا دیا۔

اس کے بعد جناب سکین (سلام الله علیما) نے این باپ کی لاش سے لیث كئيں۔ايك كروه عرب كا آيا،اس نے سكينكوباب كى لاش سے جدا كيا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا: کون تیار ہے کہ جو حسین (طیاللام)

ك بدن ركهور عدور اعدول الما آدميول في اس كام كواسية دمدلياءان كينام يدين:

ا۔احاق بن حربہ (كبرس نے حضرت كاتيص چينى تھى) ٣ حكيم بن طيفل سبني ۲\_اخنس بن مر ثد -سم عمر بن مبيح صيدادي \_ ۵\_رجاء بن مقدر ٧\_واحظ بن ناعم\_ ٢ ـ سالم بن خثيمه بعضي -9\_هاني بن شبث حضري\_ ٨ \_صالح بن وهب بعفي -۱۰ اسيد بن ما لك (عظهم الله)

خداان سب پرلعنت کرے کہ جنہوں نے امام حسین (ملیہ الملام) کے بدن اطہر کو اسطر ح گھوڑوں کے سموں سے پامال کردیا،اور آ کچے سینے اور پشت کی بڑیاں چور چور ہوگئیں۔ میدس آ دمی کوفید میں آ کر ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

اسید بن مالک کہ جوانمی میں سے تھا کہنے لگا: ابن زیاد نے پوچھا: تم کون ہو؟
انہوں نے جواب دیا: ہم وہ افراد ہیں جمنوں نے بدن حسین (ملیاسام) پر گھوڑے دوڑا سے اور
ان کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو چور چور کرڈ الا۔ ابن زیاد نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ
دی ، اور بہت کم انعام انہیں دیا۔ ابوعمر و زاھد کہتا ہے کہ میں نے ان دس کی تحقیق کی ، تو معلوم
ہوا کہ وہ سب کے سب حرام زادے ہیں۔

ان اللی آ دمیوں کو مختار نے پکڑا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں لگا کر زمین پرگاڑ دیا، اور حکم دیا کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جا کمیں ، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگئے۔

تمام كشكر كوفيه يرعذاب

 کھڑا تھا، اس کے ساتھ میں ایک (ہتھیار) آگ کا تھا۔ دہ میرے نو (۹) ساتھیوں کوتل کرچکا تھا، اور جس کوبھی ضرب لگا تا تھا، اس کوسر سے پاؤں تک آگھیرلیتی اور جلادیتی۔

میں رسول خدا کے قریب گیا اور ان کے سامنے دو زانو زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے السلام علیک یارسول اللہ گہا، لیکن آنخضرت (سل اللہ بدائد ہم) نے کوئی جواب نہ دیا، اور کافی ویر تک خاموش رہے۔اس کے بعد اپنے سرکو بلند کیا اور فر مایا: اے دشمن خدا! تو نے میری ھتک حرمت کی ،میری عترت کوئل کیا اور میرے حق کی رعایت نہیں کی اور جو پچھ کرنا چاہا، وہ کرد کھایا۔

میں نے جواب دیا: یارسول اللہ خداک میں نے آپ کے فرزندکو قتل کرنے میں تلوار نہیں ماری اور نہ نیزہ مارا اور نہ بی تیر پھینکا۔ فرمایا درست ہے، کین تو نے میر ہے حسین کے قاتلوں کی فشکر میں اضافہ کیا۔ میر عقریب آ۔ میں آنحضرت کے قریب گیا میں نے دیکھا ایک طشت خون سے بحرا ہوا، آنحضرت کے سامنے تھا۔ جھے سے فرمایا: بیخون میر ہے حسین کا ہے، اس کے بعد خون میری آنکھوں پر ملا، جب جاگا تو اب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔

### حضرت فاطمه زبرا (سلم الشطيعا محشر ميس

حضرت امام صادق ہے روایت ہے کہ رسول خدا (سل الله باریم) نے فرمایا: جب قیامت کا ون ہوگا حضرت فاطمہ (سلام الله علیما) کیلئے ایک نورانی خیمہ بنایا جائے گا ،امام حسین (طیالام) کواس حال میں کدان کا سربدن پر نہ ہوگا ایخ ہاتھ پر اٹھا کر لائیں گی۔اور فریاد کریں گی کہ تمام ملائکہ مقربین اور پینجبران مرسل ان کے رونے ہے رونا شروع کردیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فاطمہ (سلام الله علیما) کیلئے حسین (طیالام) کو بہترین صورت خداوند متعال فاطمہ (سلام الله علیما) کیلئے حسین (طیالام) کو بہترین صورت

میں ظاہر کریگا، اور امام حسین (میدالمام) اس حال میں کہ بدن بے سر ہوگا اپنے قاتموں سے مقابلہ کریں گے۔ اور خدا قاتلین اور جولوگ اس کے قبل کیلئے آ مادہ تھے اور وہ جوان کے ساتھ قبل میں شریک ہوئے تھے تمام کو فاطمہ (سلام الشطیما) کے سامنے لائے گا۔ جب حاضر ہوں گے تو میں ان کے ایک ایک فرد ندہ کوئی کروں گا، پھر زندہ ہوں گے۔ امیر المؤمنین آن کوئی کریں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ امام حسین ہوں گے۔ امام حسین ندہ کیا جائے گا۔ امام حسین (میدالملام) ان کوئی کریں گے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں گے ہر ایک ہماری ذریعت سے ایک ایک مرتبدان کوئی کریں گے۔ اس وقت میر اغضب ختم ہوگا اور غم وائد وہ تھم ہو جائے گا۔

اس کے بعدامام صادق نے فرمایا: خداہمارے شیعوں پر رحت نازل فرمائے ۔ خداکی فتم وہ حزن وحسرت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہماری مصیبت میں شریک ہیں۔

رسول خدا (سل مذہد، آدرہم) سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ (سلام اللہ علیما) چندمستورات کے ساتھ محشر میں آئیں گی' ان سے خطاب ہوگا کہ بہشت میں داخل ہوجاؤ تو وہ کہیں گی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی یہائیک کہ میرے بعد میرے بیٹے کے ساتھ جوظلم کیا گیا اسے د کھے نہلوں۔

خطاب ہوگا ﴿ أَنْظُرِى فِى قَلْبِ القِيَامةِ ﴾ محشر كے وسطيس ديھو \_كياديكيس كى كەسين (ماياسام) بغيرسر كے كھڑے ہيں \_اس منظركود كيھة ہى بلندآ واز سے رونے لكيس كى اورائكے رونے سے ميں اور فرشتے روئيں كے \_

ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ (سلام الشعبیما) حسین (طیالام) کو

دیم کر فریاد کریں گی ﴿ وَا وَلَذَاهُ وَا ثَمَرَةً فُوادَاهُ ﴾ اس وقت خداوند متعال فاطمہ (سلم الشطیعا) کی خاطر غضب بیس آئے گا، اور آگ جس کا نام هب هب ہے۔ اور ہزار سال سے جلائی گئی ہے، یہاں تک کہ سیاہ رنگ کی ہوگئی ہے، اور بھی بھی آ رام اس بیس واظل نہیں ہوگا۔ اور غم واندوہ بھی اس نے نہیں فکلے گا۔ تھم کریں ہے قاتلیں حیین (بداللم) کو جدا کریں، آگ ان کو لوگوں ہے جدا کریں گی۔ اور جب وہ داخل ہول گے آگ بلند آ واز سے بحث کی اور وہ جماعت بھی فریاد کرے گی اور بلند آ واز سے کہے گا:

روردگارا! کس لیے بت پرستوں سے پہلے آگ کو ہم پر واجب قرار دیا، اور ہمیں معذب قرار دیا ؟ وطاب ہوگا: جو جانے والا ہے وہ نہ جانے والے کی مثل نہیں ہوسکتا ہے۔

ید دونوں روایت ابن بابویہ نے اپنی کتاب (عقاب الا کمال) میں نقل کیس ہیں، اور جلد نمبر سوکتاب ( تذییل ) کہ جو تالیف محمد بن نجار [ شخ الحد ثین ] بغداد کی ہے۔شرخ حال فاطمہ فرزند ابوالعباس از دی میں میں نے دیکھی ہیں۔ باا نا دخود طلحہ نے قبل کرتے ہیں۔

رسول خداد المال شاہد الدیم) سے میں نے سُنا ہے فرماتے تھے: موی بن عمر ان نے خداوند سے درخواست کی کہ میرا بھائی ھارون دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اسکو بخش دے۔ خداوند نے آپکووجی بھیجی: اےموی! اگر مجھ سے درخواست کرو کرتمام افرادادلین و آخرین کو بخشوں ، تو ضرور قبول کروں گا ، مگر قاتلان حسین بن علی بن ابیطالب صلوات اللہ وسلا معلیصما کو ہرگر نہیں بخشوں گا۔

# بسم اللدالرحمن الرحيم





اسیران کربلا کاکوفه و شام کی طرف روانه هونا اسيران كربلاكي كوفه وشام روانكي

عصرعاشوراعمر بن سعد کے کہنے پرامام حسین (ملیاسام) کے سراقد س کوخو لی بن یذید، اور حمید بن مسلم از دی کے ذریعہ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا، اسکے بعداس نے تھم دیا کہ شہداء کر بلا کے جوانوں کے سرول کو بدن سے جدا کر کے شمر بن ذکی الجوش، قیس بن افعد ہوا کر جور بن حجاج کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کیا جائے۔

عرسعد گیارہ محرم تک کر بلا میں رہا۔اس کے بعد اہام کے پیماندگان کے ہمراہ کوف روانہ ہوا، بیبوں کو بلوائے عام میں نگے سر ہے کجاوہ اونٹوں پرسوار کیا گیا۔اور انھیں ترک وروم کے قید یوں کی طرح شدید مصائب والآم کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔

يهان پرعرب شاعرنے كياخوب كها ہے:

يُصَلِّى عَلَى الْمَبْعُونِ مِنْ آلِ هَاشِم

وَيُغْزَى بَنُوْهُ إِنَّ ذَا لَعَجِيبٌ

یعنی پغیر جو کہ آل بن هاشم میں ہے مبعوث ہوئے ہیں ،اس پرتو بید درود وسلام بھیجتے ہیں بیکن تعجب اس پر ہے کدان کی آل کے ساتھ جنگ وجدال کرتے ہیں۔

ایک اورشعرے:

أَتَرْ جُوْا أُمَّةً قَتَلَتْ حُسَيْناً

شَفَاعَةُ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

لین: کیا جنھوں ل نے امام حسین (ملیاللام) کو شھید کیا، وہ امیدر کھتے ہیں کہ انھیں ان کے حدامحد کی شفاعت نصیب ہوگی۔

روایت میں ہے کہ امام سین (ملیاسام) کے اصحاب کے سروں کی تعداد ۸ کھی۔ اور جو قبیلے کر بلا میں موجود تھے انھوں نے ابن زیاد اور یزید بن معادیہ کی خشنود کی خاطر سروں کو آپس میں تقسیم کرلیا۔ قبیلہ کندہ قبیس بن اشعث کی محرانی میں تیرہ سر، قبیلہ ہوا زن شمر بن ذی الجوش کی محرانی میں بارہ سر، قبیلہ بنی تمیم کی محرانی میں سترہ سر، بنی اسد کی

محرانی میں سولد سر فبیلد مذج کی محرانی میں سات سراور بقیدلوگ تیرہ سر (۱۳) کوفد لے گئے۔

ے گئے۔ مد فین شھد اءادراسیروں کا کوفہ میں داخلہ

رادی کہتا ہے:جبعمرابن سعد کر بلاے دور چلاگیا، تو قبیلہ بنی اسد کے پچھلوگوں نے دو کام سرانجام دیے، ایک شحدائے کر بلاکی نماز جنازہ ادا کی، اور دوسرا کام جہاں شحد اءکوشہید کیا گیا تھاد ہیں انکو فن کیا۔

جب عمرائن سعد کربلا کے اسرول کے ساتھ کوفہ کے زدیک پہنچا تو اہل کوفہ کیر تعداد میں تماشائی صورت میں جع تھے۔ ای اثنا میں جیست پر بیٹی ،عورتوں میں ہے ایک عورت کے اسرول سے سوال کیا: مِن آئ الاساری آنٹن ؟ کہتم کس ملک اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فَقُلْنَ نَحْنُ اُسَاری آلِ مُحَمَّد اُنھوں نے جواب دیا کہ ہم اسران آل محم بیں۔ وہ عورت جیست سے نیچاتری اورا پے گھر سے لباس ، چاور یں اور مقععہ لیکرائل بیت اطہار کی خدمت میں لائی ، تا کہ بیبیاں اپنے سروں کو ڈھانپ لیس۔ امام سجاز شدید بیاری کی وجہ سے بہت نیف ہو چکے تھے اور ان کے ہمراہ حسن ابن حسن شی زخی حالت میں موجود تھے۔

صاحب کتاب مصابح روایت کرتے ہیں کہ حسن ابن ٹنی نے عاشور کے دن حضرت امام حسین (علیالمام) کی لفرت میں سترہ (۱۷) افراد کو ھلاک کیااور اپنے بدن ناز نمین پراٹھارہ زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پرگرے، تو ان کے مامول نے انھیں اٹھایا اور کوفہ لے گئے ، اور وہاں پران کا علاج کرانے کے بعد مدینہ لے گئے۔

ای طرح امام حسن مجتبی (ملیاسام) کے دواور فرزند بنام زیداور عمر واسیروں میں موجود تھے۔اہل کوفداسیروں کی میں حالت و کھی کرزار وقطار رونے لگے۔امام زین العابد بن (ملیاسام) نے فرمایا:

﴿ أَتَنُوْ حُونَ وَ تَبْكُونَ مِنْ أَجْلِنَا؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي قَتَلْنَا؟﴾

کیا ہارے لئے گریے کررہے ہو،اور ہم پرنوحہ کنال ہو؟ پس ہارا قاتل کون ہےاور کس نے ہمیں قبل کیا؟!!

حضرت زينب (المامالة علما) كاخطبه

بشر بن حزیم اسدی روایت کرتا ہے کہ میں نے زینب بنت علی کا خطبہ نا۔ خداکی فتم میں نے اس سے پہلے کوئی عالمہ بی بی نہیں دیکھی کہ جس نے علی کی طرح خطبہ دیا ہو۔
﴿ وَ قَدْ أَوْمَا ثُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔اس اشارے سے لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے ،اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہوگیئں ،اسکے بعد خطبددینا شروع کیا:

حمد وثنائے الی اور رسول خدا (سلی الله بارات م) پر درود وسلام بیسیخ کے بعد فرمایا:

اے اہل کوفہ! اے مکار اور دعا بازو! کیا ہم پر گریہ کررہ ہو؟!! ابھی تک ہماری
آئھوں ہے آنسو جاری ہیں اور ہماری آہ و رہا نہیں رکی ۔ تبہاری مثال اس عورت کی طرح
ہے کہ جوسار اون چرخہ پر دھا گہ بنتی رہ اور رات کو اُے اُدھیر ڈوالے ۔ تم نے اسلام کی آ ڈ
میں اپنے درمیان کر وفریب کو ایجا دکیا۔ تم نے ایمان کا عہدو پیان با ندہ کر تو رُدیا۔ تم فقط
مف داور خود پرست ہو، کینہ پرور اور کنیزوں کی طرح چا بلوی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز
کرنے والے ہو ۔۔۔۔۔۔ تمہاری مثال اُس سبزے کی طرح ہے جوگندگی پراُ گئے والا ہے کہ جو
کھانے کے قابل نہیں اور اس چاندی کی طرح ہے جوگندگی پراُ گئے والا ہے کہ جو
مف داور کیا کتنا کہ اور تمہارے لئے ہیشہ کا عذاب کے خواب کا

کیا ہمیں قبل کرنے کے بعد ہم پرگریداورا پنے آپ کوسرزنش کرتے ہو؟ ہاں! خدا کی متم تمہیں زیادہ رونا اور کم ہنا چاہیئے ۔تم نے اپنے وامن پر جورسوائی کا داغ لگالیا ہے، اُسے دنیا کا کوئی یانی بھی صاف نہیں کرسکتا ، اور بھلا کس طرح فرزندرسول اورسید جوانان الل ببشت كے خون كومٹايا جاسكتا ہے؟!!

وہ شخصیت کہ جو جنگوں میں تمہاری پناہ گاہ تھی، دیمن کے مقابل احتجاج کرنے میں، نیز مشکلات میں تمہاری پناہ گاہ تھی اور جس نے تم کودین سیکھایا تم نے اپنی پشت پر بہت بر اگناہ اٹھالیا ہے ۔ خدا شخصیں اپنی رحمت سے دور کرے ۔ تم پر اپنا عذاب ٹازل کرے ۔ تمہاری کوشش نقش بر آب ٹابت ہوئیں ۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا، تمہارا یہ معاملہ تمہار سے نقصان کا باعث بنا ۔ تم نے خدا کے عذاب کی طرف رخ کیا اور ذات وخواری نتہارا ماصرہ کرلیا۔

يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ! أَتَدْرُونَ أَيُّ كَبَدِ لِرَسُولِ اللَّهِ فَرَيْتُمْ وَأَيُّ كَرِيْمَةِ الرَّزْتُمْ وَأَيُّ دَمِ لَهُ سَفَكْتُمْ وَأَيُّ حُرْمَةِ لَهُ انْتَهَكْتُمْ

امل کوفد! وائے ہوئم پر! کیائم جانے ہو کہتم نے کس جگررسول کوشگافتہ کیا؟ اور عصمت وطہارت کی پروردہ رسول کی بیٹوں کو بے پردہ کیا، اور کس کے خون کوتم نے زمین پر بہایا؟!!! کس کی حرمت کو پامال کیا؟ کس قدرتم نے ناروا کا م انجام دیا۔ اور کس گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ہو؟ کہ تمہار نے ظلم وستم کی ہزرگی زمین وآسان کے برابر ہے؟!!!

أَفْعَجِبْتُمْ أَنْ مَطَرَتِ السَّماءُ دما

کیاتم تعجب کرتے ہو کہ آسان سے خون کی بارش ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کئی گنازیادہ ہخت اور ذکیل وخوار کرنے والا ہوگا۔اوراس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

یہ جومہلت شمصیں خدانے دی ہے اُسے معمولی وخفیف نہ سمجھو، چونکہ خداوند کریم انتقام لینے
میں جلدی نہیں کرتا،اور خداوند نہیں ڈرتا کہ تاحق بہائے جانے والے خون کا انتقام اس سے
فوت ہوجائے،اور تمہار ارب تمہارے انتظار میں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ خدا کی تئم میں نے لوگوں کود یکھا جواس خطبہ کے دوران حیرت زدہ تنے ، اور بلند آ واز سے گرید کر رہے تئے۔ اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تئے ، اور بلند آ واز میں نے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جس کی ڈاڑی

آ نسووں سے تر ہو چکی تھی، اور کہدر ہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں' آپ کے برزگ بہترین بزرگ، آپ کے جوان بہترین جوان، آپ کی مستورات بہترین مستورات، اورآپ کا خاندان بہترین خاندان ہے کہ بھی ذیل وخوار نہیں ہوگا۔

حضرت فاطمه بنت حسين (سلام الدعيما) كا خطبه زيد بن موى ابن جعقرائ آباؤوا جداء بروايت كرتے ہيں كه فاطمه بنت حسين

نے کر بلاے کوفہ پہننے کے بعداس طرح سے خطاب فر مایا:

سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ ریت کے زروں اور پھر کے سنگ ریزوں کے برابر کہ جن کی مقدار زمین ہے آ سان تک پھیلی ہو، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں ، اور میں گواہی ویتی ہوں کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریکے نہیں ' حضرت مجمد (سلی الفیلیہ والدیش) اُس کے بندے اور پیفیسر ہیں ، اور میں گواہی ویتی ہوں کہ جس کی اولا دکو بے جرم وخطافرات کے کنارے ذبحہ کیا گیا۔

اے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتی ہوں، اس بات ہے کہ تیری طرف جھوٹ کی نبست دوں، یا اُس کے خلاف کہوں کہ جوتو نے اپنے پیغیر سے فرمایا کہ: اپنے وصی علی بن البی طالب کے لئے لوگوں ہے بیعت لیس ۔ وہی علی کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا اور ان کو بے من قبل کیا گیا گیا گیا گیا ہوں کہ جن اور آن کو بے من قبل کیا گیا گیا گیا ہوں کہ مناقبل کیا گیا گیا ہوں کے فرزندگوکل سرز مین کر بلا پرالی جماعت نے قبل کیا کہ جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کا فر تھے ۔ وائے ہوان کے سرداروں پر کہ جنھوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم وستم کرنے ہے در اپنے نہ کیا، یہاں تک کہ تو نے انکوتمام حسن منقب اور ماکیز وطبیعت کے ہاتھوا سے یاس بلالیا۔

اے پروردگار! ملامت کرنے والوں کی ملامت اُ تکو تیری عبودیت و بندگی ہے نہ روک سکی، اور تو نے اُ کلی بجین میں اسلام کی طرف راھنمائی کی اور جب وہ بڑے ہوئے تو

ان کے فضائل کو بیان کیا' اور انہوں نے ہمیشہ تیری راہ میں اور تیرے پیفیبرگی خوشنودی کی

خاطرامت کونفیحت کی ،اور یہاں تک کرتو نے اُن کی روح کوتبض کرلیا۔وہ دنیا سے بناز اوراُس کی طرف حریص نہ تھے۔اور آخرت کے مشاق تھے ،اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے نبرد آزماتھے۔تو ان سے راضی ہوگیا ،اوراُ نکوتو نے نتخب کیا اور صراط ستقم پر ثابت قدم رکھا۔

امابعد! اے اہل کوفہ! اے اہل کر وفریب! خدانے ہم اہل بیت کی تمہارے ذریعہ ے آنمائش کی اور تمہار اامتحان ہمارے وسلدے لیا۔ خدانے ہمیں اس امتحان میں کا میاب کیا، اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے میر دکیا۔ پس ہم ہی اس کے علم و حکمت کے خزانے ہیں۔اور ہم ہی روے زمین پراس کی حجت ہیں۔

خری متعال نے ہمیں اپنی کرامت نے نوازہ ،اور حضرت محد کے ذریعہ ہے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت بخش ہم نے ہمیں جھٹلایا ،اور ہماری تکفیر کی ہمارا خون بہانا مباح سمجھااور ہمارے سماتھ جنگ کرنا حلال اور ہمارے مال واسباب کولوٹنا جائز سمجھا، کو یا ہم اسپران ترک وکا بل تھے! چنا نچکل ہمارے جد بزرگوار (حضرت علی علیہ السلام) کو تل کیا ،اور ابھی تک ہمارا خون تمہاری دیریندوشن کی وجہ تے تمھارے تلوارے فیک رہا ہے ،اور وہ الزام کہ جوتم نے خدا فون تمہاری دیریندوشن کی وجہ سے تمہاری انکھیں شعنڈی اور تمہارے ول سرد ہیں ،لین خداوند متعال فریب دیے والوں ہے بہترین انتقام لینے والا ہے۔

ابتم ہمارے خون سے ہاتھ رتگین کرکے، ادر ہمارے مال واسباب کے لوٹنے سے خوش نہ ہو جاؤ، کیونکہ ان پیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب بھی پہلے ہے موجود ہے۔ ادر بیخداوند متعال برآسان ہے۔

﴿ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيْرِ لِكَيْلاَ تَأْ سَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَ هُوا بِمَا اَتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُجِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴾

وہ چیز جوتمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پرافسوں نہ کرؤ، اور جوتہہیں مل جائے اس پرخوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر وفریب پرفخر کرنے والے کو پیند نہیں کرتا۔ ا کوفہ والو! وا ہے ہوتم پر،ابتم منتظر رہو کہ جلد ہی خداوند کاعذاب اور لعنت تم پر نازل ہوگی،اور وہ تہمیں گنا ہوں پر عذاب دیگا،اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا،اور جس آن قیامت برپا ہوگی کہ جوظم تم نے ہم پر کئے،اس کی پاداش میں تہمیں ہمیشہ دوزخ کی درد ناک آگ میں جلائے گا۔

﴿ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ النَّالِمِينَ ﴾

واے ہوتم پراے اہل کوفہ! کیاتم جانتے ہوکہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں نیز ول اور کمواروں سے نشانہ بنایا؟ اور کس حوصلہ کے ساتھ جارے ساتھ جنگ کی؟ اور کن قدمول کے ساتھ جارے ساتھ جنگ کی۔ اور خدا کی تم ، تمہارے دل قساوت سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تمہارے دل قساوت سے ہرہ آلودہ ہو چکے ہیں۔ در تمہارے دل تکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں، اور تمہاری آ تکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔

ا اللکوفه! شیطان نے تہمیں فریب دیا اور تہمیں صراط متنقیم سے منحرف کیا، اور اللہ متنقیم سے منحرف کیا، اور اللہ کا کرح سے جہالت کا پر دہ تہماری آ تھوں پر ڈال دیا کہ پھر بھی بھی ھدایت نہ پاسکو گے۔
ا سامل کوفہ! وا سے ہوتم پر! کیاتم جانے ہوگی جو تہماری گرون پر رسول خدا (سلی اللہ اللہ اللہ اللہ کون ہے۔ وہ تم سے طلب کریں گے۔ اور وہ دشمنی کہ جوتم نے ان کے بھائی علی ابن الی طالب اور انکی اولا دوعترت سے کی، اور تم میں سے بعض نے مظالم میں افتحار کیا اور کہتے ہو:

نَدُنُ قَتَلْنَا عَلِيًّا وَبَنِى عَلِیًّ بِسُيُوْفِ هِنْدِيَةٍ وَ رِمَاحٍ
وَسَبَيْنَا نِسَاتَهُمْ سَبَهْیَ تُرْانِ وَنَطَحْنَاهُمْ فَأَیْ نِطَاحِ
ہم نے علی اوران کی اولا دکو حندی تواروں اور نیزوں کے ساتھ قل کیا اوران کے
اہل بیت کو ترک کے اسروں کی مانداس بنایا۔ فاک ہوتمہارے مند پر،اے وہ خض کہ جو
ایسے جوانوں کے قل پر فخر کر دہا ہے کہ جن کو خداوند کریم نے برنجاست سے پاک و پاکیزہ
قرار دیا۔اے پلید!اپ غضے کو پی جا،اور کتے کی طرح اپنے جگہ بیٹے جا۔کہ جس طرح تہارا

باپ بیشا تھا، وہی ہر محض کیلئے ہے کہ جوا ہے ہاتھوں ہے آگے بھیجتا ہے۔ وائے ہوتم پر، کیا تم

ہم ہے حسد کرتے ہو۔ اس فضیلت پر کہ جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی ہے؟!

یہ خدا کا فضل ہے، اور وہی صاحب فضل عظیم ہے، اور جس کو چاہے عطا

کر ہے اور جس کو خدا این نور ہے محروم کردے۔ وہ ظلمت و تاریکی میں رہے گا۔

جسے ہی جناب فاطمہ (سلام الشطیما) کا خطبہ یہاں پر پہنچا لوگ بلند آواز کے ساتھ

رونے گے اور کہا کہ اے دختر آل اطہار: ہمارے دلوں اور سینوں کو آگ دی ہے، اور

ہمارے جگروں کو نم وجزن کی آگ نے جلا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! بی بی جناب
فاطمہ (سلام الشطیما) خاموش ہوگئیں۔

خطبہ جناب ام کلثوم (سلم الدُطیما) رادی کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم بنت امیر المؤمنین بلند آواز ہے رور ہی تھیں، اور پس پر دہ محمل ہے اس خطبہ کو بیان فرمایا:

اے الل کوف اوا ہے ہوتم پر، کیول حسین (مدالام) کی تو بین کی ، اور انھیں قبل کیا اور اس کے بالہ جو داس پر رو ان کے مال واسباب کو بر باوکیا ، اور ان کی مستورات کوقیدی بنایا ، اور اس کے باو جوداس پر رو رہ ہو ۔ وای ہوتم پر ، هلا کت اور بدیختی شمیس آلے ۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتنے نرے کا م کے مرتکب ہوئے ہو، اور کتنا عظیم ظلم اپنی گردن پر لیا ہے؟ اور کس کے خون ناحق کو بہایا؟ اور کن پر دو نشینول کو پر دہ سے باہر لائے ہو؟ اور کس خاندان کو ان کے زیورات ہے محروم کیا ہے؟ اور کن کے اموال واسباب کولوثا ہے؟ اور تم نے ایسے افراد کا قبل کیا کہ رسول خدا کے بعد ان کے مقام کوکوئی شخص نہیں پہنچ سکتا؟ رحم و مہر بانی تمہارے دلوں سے چھین کی گئی۔ آگاہ ہوجاؤ کہ صرف خداون کے جات خیارہ اُٹھانے والی۔ پھر آپ نے ان اشعار کو بیان فرایا:

میرے بھائی کوتل کیا، واے ہوتمہاری ماوؤں پر! جلدی ہی عذاب کی آ گ میں

گرفتار ہو جاؤ کے ،اوراس میں جلتے رہو گے ،اورتم نے ایسے خون کو پامال کیا کہ جس کے بہانے کو خدا، قر آن اوررسول نے حرام قرار دیا ہے۔ میں تہمیں جہنم کی آگ کی بشارت دیتی ہوں اور ضرور بالصرور روز قیامت آتش جہنم میں جلائے جاؤ کے ،اور میں ہمیشدا پنے بھائی پرروتی رہوگی۔

پدول دارل ایرا تکھیں ہمیشہ دریا کی طرح اشک بہاتی رہیں گی ،اور بیرونا بھی ختم نہ

چنا نچیاس دوران لوگوں کے نالہ وفریاد کی صدا کیں بلند ہو کیں ۔عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور مٹی سروں پر ڈال لی ،اورا پنے چہروں کونو چنے لکیس ،اورا پنے چہروں پر طما نچے مارنے گئیں ،اوران کے مردوں نے رونا شروع کیا ،اور ڈاڑھیوں کے بالوں کو نو چنا شروع کیا ،اور ڈاڑھیوں کے بالوں کو نو چنا شروع کیا ،اورکوئی ایسا موقعہ دیکھانہیں گیا کہ لوگ اس طرح سے روئے ہوں۔

خطبتدا مام سجا وعداللام

اس کے بعد حضرت امام ہجا ڈزین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کیلئے اشارہ کیا۔اورلوگ خاموش ہوگئے۔

بوری رہاں ہوں؟ اور جوکوئی مجھے ہے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اور جوکوئی مجھے انہیں جانتا، میں اُسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں علی بن الحسین بن علی بن البی طالب علیہ السلام ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی، اور اس سے نعمت چھین کی گئی، اور اس سے نعمت چھین کی گئی، اور اس کے مال واسباب کولوٹ کیا گیا، اور اس کے اہل بیت کو اسپر بنایا گیا۔

میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم و خطاء کے نہر فرات کے کنار ذبحہ کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جے شدید تکلیف کے ساتھ قبل کیا گیا۔اور یبی افتخار ہمارے لئے

کافی ہے۔

ا او کول! بین تمهیں خدا کی قتم دیتا ہوں! کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم نے میر ا والد بزرگوارکوخط لکھے اور جیسے بی وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کے ساتھ مکر وفریب کیا، اوراس کے بعدائھیں قبل کردیا۔ لوگوں! وا ہوتم پر، کہ بیذ خیرہ کہ جوتم نے عالم آخرت میں ایے ہاتھ و بھیجا، اور کس قدر بُراعقیدہ رکھتے ہو!

تم کس آنکھ کے ساتھ رسول خدا (ملی الٹدید ، آد دعم) کے مبارک چبرے کی طرف نگاہ کروگے کہ جس وقت وہ تم ہے کہیں گے :

تم نے میری اولا دکوئل کیا ،اور میری ناموس کی هتک حرمت کی ،اورتم میر می امت میں نے میس ایک!

تو اس دوران ہرطرف ہے رونے اور گریہ کرنے کی آ وازیں بلند ہو کئیں ، اور ایک دوسرے سے کہد ہے تھے کہ ہم ھلاک ہوئے اور نہ سمجھے۔

حضرت امام سجاد نے فرمایا: خدا ہراس مخف کواپی رحمت میں شامل کرے کہ جس نے میری تھیجت کو قبول کیا ، اور میری ای وصیت کی خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی راہ میں حفاظت کی ، کیونکہ ہماری ہیروی اور اقتد اءکرنا گویار سول خدا کی ہیروی کرنا ہے۔

لوگوں نے بیک زبان ہوکر کہا: اے فرزند پیغیر! ہم ہمین گوش آپ کے ہرفر مان کے مطبع ہیں، اور آپ سے مہدو پیان کے پابند ہیں، اور ہرگز بھی بھی آپ سے روگر دانی نہیں کریگے ، اور جو بھی تھم کریں گے اطاعت کریں گے، اور ہماری ہراس شخص سے جنگ ہوگی جو آپ سے سلح کرے گا، اور بہاں تک کہ یزید سے ہوگی جو آپ سے جنگ کریں گا، اور جو آپ سے سلح کرے گا، اور یہاں تک کہ یزید سے انتقام لیس مے، اور جن لوگوں نے آپ پرظلم وستم کیاان سے بیذاری اختیار کریں مے۔

آپ نے فرمایا: هیمات، هیمات! اے غدارد! اور مکارد! تمہاری فطرت میں مکرو فریب کے علاوہ کچھنیں۔ کیاتم پھر چاہتے ہو کہ جوظلم ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا اس ظلم کود دہارہ میرے ساتھ کرو۔ خدا کی شم اس طرح ہوناممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ زخم مندل نہیں ہوئے کہ جومیرے والد اور ان کے اہل بیت پرڈھاے جانے سے میرے دل کو گئے ہیں، اور اپنے جدرسول خدا (سلی اللہ باز ہر)، اور والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کوفر اموش نہیں کر رکا، اور اس کی تخی ابھی تک باقی ہو اور میرے سینے اور گلے کو تنگ کردگھا ہے اور اس کاغم ابھی تک میرے سینہ میں باقی ہے۔ میں تم ہے بہی چا ہتا ہوں کہ نیتم میری مدد کر واور نہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد سے اشعار بیان فرمائے:

اگر حسین (مدار الم) قبل کئے گئے تو میکوئی تعجب کی بات نہیں ، چونکدان سے پہلے ان کے والد ہزرگوار حضرت علی بن ابی طالب جوان سے فضل تقفل کئے گئے ۔ پس اے اہل کوفہ! جومصائب ومشکلات حسین (مدار المام) کو پیش آئیں ہیں اس پرخوش نہ ہوجا کہ ان ک دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی ۔ وہ حسین (مدار المام) کہ جونہ فرات کے کنار نے تل ہوئے؟ میری جان ان پرقربان ہو۔ یقینان کے قاتموں کی جزا آتش جہتم ہے۔

حفرت امام جاد نے ان فرکورہ اشعار کے بعد بیشعرار شادفر مایا: رضینا منکم راسا براس فلا یوم لنا ولا علیناً جمتم سے راضی ہوئے۔ پس تم نہ جاراساتھ دو، اور نہ جم سے جنگ کرو۔

### دارالا ماره ميس ابل بيت كاوارد مونا

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد دار الا مارہ کے کل میں بیضا، تمام عام لوگوں کو اغرر داخل ہونے کی اجازت دی۔ امام حسین (عید الدام) کے مقد سرکو لا یا گیا۔ اور اس کے سامنے رکھا گیا، نیز امام حسین (عید الدام) کے اہل بیت اور ان کی اولا دکو وارد کیا گیا۔ جناب زینب دختر امیر المونین (علیہ الدام) اس صورت میں دربار میں داخل ہوئیں کہ ان کی پیجان نہ ہو سکے ، اور ایک گوشہ میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا: بیٹورت کون تھی؟ جواب دیا گیا کہ زینب بنت علی ہے۔ عبید اللہ نے جناب زینب (سلم الشطیما) کی طرف اپنارخ کیا اور کہا: خدا کا شکر ہے کہ معیں خدانے رسوا کیا، اور تمھارے جھوٹ کو ظام کیا۔

جناب نینب (سلام الشطیعا) نے فرمایا: رسوا فاسق لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹ فاجر لوگ بولتے ہیں،اور وہ سب ہمارے علاوہ ہیں۔

عمر و بن حریث جو که در بار میں موجود تھا، ابن زیاد ہے کہنے لگا کہ وہ عورت ہے اور ابن زیاد نے اپنے اس ارادہ کوترک کیا، اور جناب زینب (سلام الله علیما) کی طرف رخ کر کے کہنے لگا: خداوند کریم نے حسین (ملیاسلام) اور ان کے بھائی واہل بیت کے تل ہے میرے دل کوشفا بخشی ہے۔

حضرت زینب (سلام الله طلیمها) نے فر مایا: مجھے اپنی جان کی قتم ہمارے بزرگوں کوتم نے قبل کیا، اور ہماری نسل کشی کی اگر تمہاری مید شفا ہے تو تو نے شفایا لی۔

ابن زیاد نے کہا کہ زینب (سلام اللہ علیما ) ایک ایس عورت ہے کہ جو سیح و قافیہ سے کلام کرتی ہے، مجھے اپنی جان کی تتم کہ اس کے والدعلی بن ابی طالب بھی شاعر وسجاع تھے۔

جناب نینب (سلام الله علیما) نے فر مایا: اے ابن زیاد! عورت کو متع و قافیہ ہے کیا کام-اس کے بعد ابن زیاد امام سجاۃ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ بیکون جوان ہے؟ تو جواب ملا کہ بیعلی بن حسین (علیا اسلام) ہے۔ ابن زیاد نے کہا: کیا علی بن حسین (علیہ اسلام) کوخد ا نے قبل نہیں کیا؟

امام زین العابدین نے فرمایا علی بن حسین میرے بھائی تھے جس کولوگوں نے قل کیا

ابن زياد نه كها: بكر خدا ف التَّقُلُ كيا ب الم من إن العابدينَّ ف فرمانا:

﴿ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْآنِفُسَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ (سوره زمر آیه ۲۳)

این زیاد نے کہا: تمہ یہ جرئت کیے ہوئی کہ میرا جواب دو؟ پھر تھم دیا کہ اے
باہر لے جا کرفل کردو۔ جناب زینب (سلام الله طیما) نے این زیاد کی اس بات پر پر بشان ہوکر
کہا: اے بن زیاد! تو نے ہمارے کی جوان کو باتی نہیں چھوڑ ااگر انھیں قبل کرنا چاہتا ہے تو
مجھے بھی ان کے ساتھ قبل کر۔ امام زین العابدین نے پھوپھی سے فر مایا: اے پھوپھی امال!
آپ فاموش رہیں تا کہ ہی خود ہی این زیاد سے بات کروں۔ اس کے بعدامام نے این زیاد
کی طرف رخ کر کے فر مایا: اے این زیاد! کیا تو بھے تل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں
کے فر اور ہماری فضیلت ہماری شہادت میں ہے؟

اس کے بعد ابن زیاد کے عظم کے مطابق امام زین العابدین اور اہل بیت کو کوفد کی جامع معدے پہلویس موجود ایک مکان میں لے جایا گیا۔

جناب زینب (سلام الشعلما) نے فر مایا: کہ جاری ملاقات کیلئے سوائے کینز ول کے کوئی ندآئے، کیونکدوہ خود پہلے قیدی رہ چکی ہیں کہ جس طرح ہم قیدی ہیں۔

اس کے بعدابن زیاد نے تھم دیا کہ امام حسین (ملے اللام) کا سرکوفہ کی گلی کو چول میں بھیرایا جائے۔ راقم الحروف مناسب مجھتا ہے کہ یہاں اشعار کا ذکر کرے۔

ترجمہ اشعار: حضرت محرسی بٹی اور اس کے وصی کے بیٹے کے سر کو نیز ب پرتما شاہوں کو دکھانے کیلئے اٹھایا گیا تھا۔ مسلمان میہ منظرد کھیر ہے تتھاور سن رہے تتھاور کی نے بھی آ گے بڑھ کراس کو ندرو کا ،اور کسی کے دل کوکوئی تکلیف ندہوئی۔

اندهی ہوجائیں وہ آئیسیں جنہوں نے بیمظرد یکھا،ادر بہرے ہوجائیں وہ کان جضوں نے آپ کی مصیبت سنی،ادر ندروکا۔

اےمولاحسین ! آپ نے اپی شہادت سے ان آکھوں کو بیدار کر دیا جوآپ

کے وجود کے طفیل میں سوتی رہتیں تھیں ،اور دہ آئکھیں جوآپ کے خوف کی وجہ سے سونہ سکتی تھیں ، دہ آج آرام سے سور ہی ہیں۔

اے مولاحسین! کوئی باغبان اس روئے زمیں پرایسانہیں ہے کہ جویہ نہ چاہتا ہو کہ آپ کی قبرمبارک اس کے باغ میں ہو،اوروہ باغ آپ کی ابدی خوابگاہ ہوجائے۔

### عبدالله عفيف كى شجاعت وشهادت

رادی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد منبر پر گیا ، اور خداوند کریم کی جمہ و ثنا کرنے کے بعد یہ کہنے لگا: خدا کاشکر ہے کہ اس نے حق کو ثابت کیا اور امیر المؤمن پزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی ، اور حسین ابن علی کا ذب ابن کا ذب گوتل کیا۔

عبدالله عنیف از دی اپنی جگدے المحے (اور بیتی وزاہد شیعہ تھے انکی دائیں آگھ جنگ صفین ،اور بائیں آگھ جنگ جمل میں ضائع ہو چکی تھی ،اور ہمیشہ کوفہ کی جامع مجد میں شب وروزعبادت میں مشغول رہے تھے،وہ کہنے گئے: اے مرجانہ کے بیٹے! تو جموٹا اور تیرا باپ جھوٹا،اور وہ محض اور اس کا باپ کہ جس نے تمیں کوفہ کا والی بنایا۔ اے دشمن خدا! کیا تو انبیاتہ کی اولا دکوتل کرے مسلمانوں کے منبر پر بیٹے کرایی باتیں کرتا ہے؟

بین کرابن زیاد خضبنا ک ہوا، اور کہنے لگا کہ یہ کہنے والاکون ہے؟ عبداللہ نے بلند
آ واز ہے کہا: میں تھا۔ اے دشمن خدا! کیا تو ان اولا و پیغیر کوتل کرتا ہے کہ جنہیں خداوند کریم
نے ہرقتم کی پلیدی ہے پاک رکھا ہے، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہے؟ واغو ٹا!
کہاں ہیں مہاجرین وانصار کی اولا دکہ جوان پلیدوں ہے انتقام نہیں لیتیں کہ جس کورسول خدا کہاں ہیں مہاجرین وانصار کی اولا دکہ جوان پلیدوں ہے انتقام نہیں لیتیں کہ جس کورسول خدا ملحون ابن ملحون ابن ملحون کہتے تھے۔ اس بات نے ابن زیاد کوشد ید غضبنا کردیا۔ غصہ ہے اس کی مرکوں میں خون جوش مارنے لگا، اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میرے پاس لے آ و اس کے سنگ دل سیا ہیوں نے اس کے اس کے عاصر میں لے لیا، لیکن قبیلہ از د کے برگان کہ جوعبداللہ کے بچا کے بیٹے تھے، اپنی جگہ ہے اسے اور اسے سیا ہیوں کے ماصرہ

ے آزاد کرایا،اورمجدے باہر لے جاکران کے مر پنچادیا۔

ابن زیاد نے تھم دیا کہ نابیتااز دی کے گھر جاؤ ، خدااس کے دل کو بھی اندھا کرے کہ جس طرح اس کی انکھوں کو اندھا کیا ہے۔ توسیائیوں کا ایک گروہ اے گرفتار کرنے کے ارادہ ہے۔ اس کے گھر کی طرف گیا۔

جیسے ہی یہ خرقبیلداز دکو لی تو تمام قبیلہ کے افراد جمع ہوئے ،اور یمن کے قبائل بھی ان

ہے آ لیے تا کہ عبداللہ کی تفاظت کریں ، جب ان کے اس اجتماع کی خبر ابن زیاد کو لی تو اس

نے مصر قبائل کے افراد کو جمع کیا اور محمد بن اصحت کی تمرانی میں ان کے ساتھ جنگ کیلئے بھیجا

اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی ، جس کے نتیجہ میں عربوں کا ایک قبیلہ مارا

عیا ،اور ابن زیاد کے سیا ہی عبداللہ کے گھر پر پنچے ،اور اس کے درواز ہ کو تو رُکر اندر
داخل ہوگئے۔

اس دوران عبداللہ کی بٹی جو گھر میں موجود تھی اس نے فریاد کی کہ بابا جان! دشمن کی فوج گھر میں داخل ہوگئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا: ندڈ رو! اور میری تکوار مجھے دو! بٹی نے انہیں تکوار دی، اور عبداللہ نے اپناد فاع کرنا شروع کیا۔

عبدالله کی بٹی نے کہا: بابا کاش میں مردہوتی، اور آپ کے سامنے بدخصلت لوگوں ہے جنہوں نے عترت پنجبر کوتل کیا جنگ کرتی ۔ سپاہ این زیاد ہر طرف سے عبدالله پرحمله کر رہے تھے، اور وہ اپنا دفاع کرتے تھے، اور جس طرف سے دخمن عبدالله کے نزدیک ہوتے تو ان کی بٹی انھیں آگاہ کرتی تھی، یہاں تک کہ سپاہ این زیاد نے اپنے حملہ میں اضافے کرتے ہوئا ہے اے عظیرے میں لے لیا۔

ان کی بیٹی نے فریاد کی، کیمیرے باپ پرخت مصیب آپینچی ، مگران کا یارو مددگار کوئی نہیں عبداللہ اپنی کموار کواپنے سرکے اردگر دھماتے تھے ، اور کہتے تھے۔

خدا کی تم اگر میری آنکھوں میں بینائی داپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا۔ ابن زیاد کی فوج نے پے در پے حملے کئے ، یہاں تک کہ انھیں گرفتار کرلیا، اور انھیں ابن زیاد کے پاس لے مجئے۔ جب ابن زیاد نے انھیں دیکھا کہنے لگا: خداکی حمد وثنا کہ جس نے شمعیں ذکیل وخوار کیا۔عبداللہ نے کہا: اے دشمن خدا اس طرح مجھے خدانے ذکیل کیا ہے؟! خداک قتم!اگر میری آئکھیں روشن ہوتی تو دنیا کوتم پر تاریک کردیتا۔

ابن زیاد نے کہا: اے دشمن خدا! عثان بن عفان کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے اے گرا ہوا کہا، اور کہا: اے بن علاج کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے ! کجھے عثان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے گرا کیا تو خدا اپنے حق کا ولی و دارث ہے ، اور ان کے درمیان اور عثان کے درمیان حق وعدالت تھم فرمائے گا، بلکہ تم اپنے اور اپنے باپ اور یزید اور اس کے بارے میں وال کرو۔

ابن زیاد نے کہ خدا کی تم ایکی چیز کے بارے میں کوئی سؤال نہیں کرؤں گا، یہاں تک کہ تم قبل نہ کئے حاؤ۔

عبداللہ نے جمد و شاکے بعد کہا: تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بیخواہش رکھتا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے ، اوروہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے ، کیکن جس دن سے میں تا بینا ہوا ، میں شہادت پانے سے تا امید ہوگیا تھا ، اور اب خدا کاشکرادا کرتا ہوں کہ جس نے میری تا امیدی کو امید سے بدلہ اور مجھ پر بین ظاہر کردیا کہ میری دیریند دعامتجاب ہوگئی ہے۔

اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قبل کا تھم صادر کیا، اور عبداللہ کو قبل کر دیا گیا اور ایکے بدن اطہر کو کوف کی ایک گلی میں افکا دیا گیا۔

رادی کہتا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے بزید بن معاویہ کو خط لکھا، اور اس کو امام حسین (ملیالہ) کی شہادت اور الل بیت کی گرفتاری ہے آگاہ کیا،اور ایک خط اسی مضمون پر مشتمل مدینہ کے گورزعمر بن سعید بن عاص کولکھا۔

جب عمروبن سعید کوخط طاتواس نے مجد میں آ کرخطبہ دیا۔ جس میں امام حسین (مد اسام) کی شہادت ہے مطلع کیا۔ اس خبر کے پہلیجتے ہی قبیلہ نی ہاشم میں گہرام مج گیا، اور بنی ہاشم کی عورتوں نے مجلس عزامنعقد کی۔ زینب بنت عقبل بن ابی طالب نے گرید ونو حدخوانی کرتے ہوئے ،اشعار پڑھے۔

ترجمہ اشعار: اے حسین کے قاتلو! کہتم نے حسین (عبد اللام) کی قدر ومنزلت نہ جانے ہوئے انہیں قتل کر دیا تمہیں بثارت ہو عظیم عذاب اور بدیختی کی اور جان لو کہ الل جانے ہوئے انہیاء مرملین اور صحداء سبتم پرلعنت بھیج رہے ہیں، اور سلیمان بن واؤد، موی بن عمران، اور عیسی بن مریم تم پرلعنت بھیج رہے ہیں۔

اسيران ابل بيت كى كوفد سے شام روائلى

جب یزیدگوابن زیاد کا خط ملااوراس کے مضمون ہے آگاہ ہوا، تواس کے جواب میں کھا کہ حسین (ملیداللام) اور ان کے اصحاب کے سرول کواور تمام اہل بیت کوشام بھیج دے۔ ابن زیاد نے محفر بن نظبہ عائدی کو اپنے پاس بلایا، اور اس کی گمرانی میں مقدس سرون اور اسیران اہل بیت کو سرد کیا، محفر نے اسیرول کو بر جند سراسیران کفار کی طرح شام روانہ کیا۔ اسیران اہل بیت کی روایت نقل کرتے ہیں۔ ہم یہاں ابن کھیعہ اور دیگر ناقلین اس مقام پر بہت کی روایت نقل کرتے ہیں۔ ہم یہاں

ضروری مطالب نقل کررہے ہیں۔ ابن لھیعد کہتا ہے:

میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، اچا تک میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کہہ رہا تھا: خدایا مجھے بخش دے، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ تو مجھے بخش دیگا۔ میں نے اس سے سؤ ال کیا کہ بندہ خدا! خدا سے ڈر، اور سے بات مت کر، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابری کیوں نہ ہوں اگرتم خدا سے بخشش طلب کر ہے تو وہ بخش دےگا، اور خداوند کریم مہر بان اور بخشے والا ہے۔

اس مخص نے کہا: میرے قریب آؤٹا کہ میں تمہارے لئے اپنی داستان بیان کروں۔ میں اس کے قریب کمیا تو وہ کہنے لگا: کہ ہم پچاس آ دمی تنے کہ امام حسین (ملیاللہ) کے سرمقدس کوشام کیطر ف لے جارہے تھے، تو اس دوران جبرات کی تاریکی چھاجاتی تو ہم امام حسین (علیدالسلام) کے سرکوصندوق میں بند کردیتے ،اوراس صندوق کے اردگر دبیٹے کرشراب پیتے تھے۔ایک رات میرے ساتھیوں نے اس قدرشراب پی کہ وہ سب ست ہو گئے لیکن، میں نے اس رات شراب نہ پی۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھاگئی ،اور اچا تک بجلی کی گرج سنائی دی ،اور آسان کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوگیا ،اور آسان کے دروازے کھل گئے اور حضرت آ دم ، نوح ،ابراھیم ،اساعیل ،اسحاق ،اور پینمبر خاتم حضرت محمراہ جرئیل اورایک فرشتوں کا گروہ تھا۔

جرئیل صندوق کے قریب آئے اور سرحین (علیہ السلام) کو باہر نکال کراپ سے نے سے لگا یا اور سرکے بوے لیے ، اور تمام پیغیر جو کہ آئے تھے انھوں نے بھی ایسا ہی کیا۔
پیغیبر اسلا جین (علیہ السلام) پر بڑی شدت ہے روئے ۔ انبیاء نے تعزیت پیش کی ، اور جرئیل نے کہا: اے محمد ! خداو ندمتعال نے جمعے ہم فرمایا ہے کہ جو ہم بھی اپنی امت کے بارے بین تم مجھے دو، تو اطاعت کروں اور اے جاری کروں ۔ اگر آپ جمھے امر فرما ئیس زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالاکر کے رکھ دوں جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔
ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالاکر کے رکھ دوں جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔
ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالاکر کے رکھ دوں جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔
مول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) نے فرمایا: نہ کیونکہ ان کے ساتھ میر احساب و کتاب
قیامت کے دن ہوگا۔ (تو اس وقت فرشتوں نے ہم بچاس آ دمیوں کے قبل کرنے کی اول
غدا ہے اجازت طلب کی ، اور ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قبل کیلئے ہمارے نزدیک آیا تو میں
نے کہا: الا مان الا مان یارسول اللہ ۔ حضرت نے فرمایا: میری نظروں سے دور ہوجاؤ، خدا تجھے

( یشخ الحدثین (۱) بغداد کی کتاب تذبیل میں (راقم الحروف) کہتا کہ میں نے علی بن نصر شبوکی کے حالات کے بارے میں اپنے استاد کے ساتھ ای حدیث کے علاوہ یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے۔ جب حسین بن علی (علیہ السلام) قل کئے گئے اور اشقیاءان کے سرکوشام کی

ا گرین نجار

طرف لے جارے تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر مخمبرے اور شراب نوشی میں مشغول ہوگئے۔ تالیاں بچانے لگے، اور ای سرمقدس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرف اچھالنے لگے، اور اچا تک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لوہے کے قلم کے ساتھ دیوار پر لکھنے لگا۔

آتَرْ جُوا أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنا شَفَاعَةً جَدّه پَوْمَ الْحِسابِ ترجمه: یعنی کیاوه لوگ جنموں نے حسین (طباط) کوئل کیا، بیامیدر کھتے ہیں کہ بروز قیامت ان کے جدامجد کی شفاعت ہے بہرہ مند ہو تکے، جیسے ہی اس عجیب ماجراکود یکھا سرکوہ ہیں چھوڑ کرفرار کر گئے۔

دروازہ شام پراہل بیت (عیم الله) کی حالت
رادی کہتا ہے کہ جب بینظالم گروہ سرمقد سین (عبالله) اورائے اہل بیٹ کوشام کی طرف
کے گیا، اور بیشچر دشق کے قریب پنچے تو ام کلثوم (سلم الدعیما) شمر کے نزدیک گئیں، اوراس کے کہا: اگر شخصیں شہر میں ہمیں لے جانا ہے تو اس دروازے سے لے جاؤ، جہاں تماشایوں کا بچوم کم ہو، اوراپ بیا ہیوں سے کہو کہ ان مقدس سروں کو محلوں سے باہر نکال لیس، اور ہم سے دور لے جا کیں، کو تکہ اس قدر ہمارے او پر نگا کیس ڈالی گئیں ۔ کہ جس سے ہماری بیحدرسوائی ہوئی، جبیبا کہ ہم اسیری کی حالت میں جیں ۔ شمروہ شخص ہے کہ جو اپنی پست فطرت ظلم وستم میں مشہورتھا۔ بی بی ام کلثوم کے جواب میں کہنے لگا: اے سیا ہیو! سروں کو نیز وں پر بلند کر مے محملوں کے درمیاں لے جاؤ، اور اس حالت میں اسیران اہل بیت کو نیز وں پر بلند کر مے محملوں کے درمیاں لے جاؤ، اور اس حالت میں اسیران اہل بیت کو گئا شاہیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے۔ شمر دشق کے مرکزی دروازے سے گزارو، اور شہر کی جامع مرکزی دروازے سے گزارو، اور شہر کی جامع محمد کے دروانے کے سامنے قید یوں اور سروں کو شہرادو۔

روایت میں ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی نے جب سرا مام حسین (ملیہ ) کوشام میں دیکھا تو وہ فور آلوگوں کی نظروں سے چھپ کیا، اور ایک ماہ تک اپنے دوستوں سے چھپار ہا، ایک ماہ کے بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا اور اس سے چھپنے کی علت پوچھی ۔ تو

اس نے جواب دیا: کیاتم نہیں دیکھ رہے کہ گتی ہوی بدختی ہم پرنازل ہوگئ۔ ترجمہ اشعار: اے محد کے نواہے تیرے خون آلودہ سرکوشام لایا گیا، اور تیرے قتل ہے آشکار ااور جان ہو جھ کررسول خدا گوتل لیا گیا۔ اے فرزند پیغبر! تجھے تشند لب قتل کیا گیا، اور قرآن کی رعایت نہیں کی گئی، اور تیرے قتل پرنعرہ تجبیر بلند کیا گیا۔ جب کہ تیرے قتل کے ساتھ تجبیر و تحلیل (کلہ طیبہ) کوتل کیا گیا۔

ضعیف العمر شامی کی داستان

راوی کہتا ہے کہ جس وقت اہل بیت حسین (علیالام) مجد کے درواز ہ پر تھم رائے گئے تھے۔ تو اس دوران ایک ضعیف العران کے قریب آ کر بلند آ واز میں کہنے لگا: خدا کا شکر ہے کہ جس نے جمہیں قتل کیا، اور تمہارے مردول کے قتل کے ذریعہ شہروں میں امنیت قائم ہوئی اورامیرالیؤمنین کوتم پرفتح دی۔

على ابن الحسين (طيالام) في الس كجواب من فرمايا: الشخص! كياتم في آن برها بي اس في جواب ويا: السي خواب ويا: الله فرمايا كياتم عفق آن كاس آيكو برها بي المفردة في المفر

اس نے جواب دیا: پڑھا ہے۔ علی بن الحسین (طیالام) نے فرمایا: ہم ہی پغیر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم فرمایا: ہم ہی پغیر کے قرابت دار ہیں۔ کیا تم نے جواب دیا: پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا: ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے بیآ یہ بھی پڑھی ہے؟

﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَنِّي فَإِنْ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِي ﴾

اس نے جواب دیا پڑھی ہے۔ حصرت نے فرمایا جم بی رسول کے دشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے بیآیت پڑھی ہے: ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتَ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾

اس نے جواب دیا: پڑھی ہے علی بن الحسین (عدائلام) نے فر مایا: ہم ہی اہل بیت بین کہ خداوند نے ہم کوہی آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

وہ بوڑھا آ دی ان کلمات کے سننے کے بعد خاموش ہوگیا، اور اپنی ہاتوں پر پشیمان ہوا، اور کہنے لگا: تہمیں خدا کی تم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کریم کی بیآ یات تہماری شان میں ہیں یو حضرت نے فرمایا: مجھے خدا اور اپنے جدا مجدر سول خدا (سل اللہ بلیہ آدر ملم) کی قسم کہ بیہ آیات ہمارے حق میں ہیں۔ بوڑھ شخص بین کررونے لگا، اور اپنا عمامہ زمین پر پھینک دیا، اور مرکوآسان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا: کیا میری تو بہ قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا: ہاں اگر تو تو برے تو اس نے کہا کہ میں تو بہ کرتا ہوں۔
میں تو بہ کرتا ہوں۔

جیسے ہی اس بوڑ ھے مخص کے واقعہ کی خبر پزید کو ملی تو اس نے اسے قل کرادیا۔

## درباريز پدمين ابل بيت كا داخله

اسکے بعد اہل حرم اور امام ہجاؤ کو ایسی حالت میں دربار میں لایا گیا کہ ان کے ہاتھ ایک ری سے بندھے ہوئے تو امام علی ایک ری سے بندھے ہوئے تو امام علی بن الحسین (طیالام) نے فرمایا:

﴿ أَنشِدُكَ اللَّهُ يَا يَزِيْدُ مَا ظَنَّكَ بِرَ سُوْلِ اللَّهِ لَوْ رَأَنَا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّفَةِ ﴾

اے یزید! تجھے خدا ک قتم ، تو رسول خدا (منل اخدید، آر ہم) کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اگر وہ جمیں اس حالت میں دیکھیں؟ یزید نے حکم دیا کہ ری کو کھولا جائے۔اس کے

بعدام حین (بداللم) کے مقد سرکواس کے سامنے رکھا گھا۔ اور خوا تمن کواس کے پشت کی طرف بیٹایا گیا تا کہ وہ سرام حین (بداللم) کو ندد کھے کیس، لیکن علی بن حین (بداللم) نے دکھیلیا۔ ﴿ فلم یا کل الرووس بعد ذلک ابداً ﴾

جیسے بی جناب نینب (سلام الله طبیعا) کی نگاہ امام حسین (طبیاللام) کے کشے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی نے مند پشنا شروع کردیا، اور ایس دردناک آواز کے ساتھ روکس جودلوں کوئڑیا ربی تھی فرمایا:

﴿ فَا حُسَيْنَاهُ يَا حَبِيْبَ رَسُولَ اللّهِ يَا بْنَ مَكُةً وَ مِنْى يَا بْنَ فَالْحِمَةَ النّهِ فَا بْنَ فَالْحِمَةَ النّساء يَا بْنَ بِنْتِ الْمُصْطَفَىٰ ﴾ فاطِمة الزّهراء سَيَّدَة النّساء يَا بْنَ بِنْتِ الْمُصْطَفَىٰ ﴾ رادى كهتا به رودورباريول كورولا وياءاور ي يعنت الله عليه فاموش موكيا۔

ای اثناء میں بنی ہاشم کی ایک فاتون نے جو کہ یزید کے گھر میں تھی امام حسین (بیداللم) پرگریدونالد شروع کردیا، اور بلند آوازے کہنے گی: ﴿ یَا حَبِیْبَاهُ یَا سَیّدَ اَهْلِ بَیْتَاهُ یَا بَنَ مُحَمَّدُاهُ یَا رَبِیْعَ الْارَامِلَ وَالْیَتَا مَیٰ یَا قَتِیْلَ اَوْلاَدِ الْاَدْعِیَاء ﴾ جس کی نے بھی اس آواز کو سنارونے لگا۔

اس کے بعد یزید نے خیزران کی چیڑی طلب کی ،اورا مام حسین (بداریام) کے مقد س لیوں اور دانتوں پر مار نے لگا۔ ابو برز واسلمی اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا: والے ہوتم پر الے یزید! کیا تو حسین (بداریام) جو فرزند فاطمہ کے اسکے دانتوں پر چیڑی مار رہا ہے؟ میں گواھی دیتا ہوں اس بات پر کہ میں نے خودر سول خدا (سلی شدید، تدریم) کو دیکھا کہ وہ حسین (بداریام) اور ان کے بھائی حن کے لیوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اور ان کی زبان کو چوستے تھے، اور فرماتے تھے کہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، کہ فرندا قتل کرے، اور لعن کرے ان لوگوں پر کہ جوتم ہمارے قاتل ہیں، اور ان کے لئے انتقام جہنم قرار دے۔

یزیداس بات سے غضبناک ہوا، اور حکم دیا کداسے دربارے باہر لے جاؤ۔اس كے بعد يزيدنے ابن زبحرى كے بياشعار يز هناشروع كرديے۔

لَيْتَ أَشْيَا خيى بِبَدْرِ شَهِدُوا جَرْعَ الْخَرْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْآسَلْ ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلُ خَبَرٌ جاء وَلا وَخَيْ نَرَلْ

لِا هَلُوْا وَاسْتَهَلُوْا فَرَحًا قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَادَاتِهِمْ وَ عَدَلَنْاهُ بِبَدْرِ فَاغْتَدِلْ لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلا لَسْتُ مِنْ خِنْدِفِ إِنْ لَمْ ٱنْتَقِمْ مِنْ بَنِي أَحْمَدَ مَا كَأَنَ فَعَلْ (١)

یعنی اے کاش میرے وہ بزرگان جو جنگ بدر ش قبل کئے گئے آج زندہ ہوتے اور و مکھتے کہ طا نفہ خزرج کس طرح ہماری ملواروں کے سامنے فکست کھا چکے ہیں ،اوررور ہے ہیں، اور اس منظر کے دیکھنے سے وہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے اور کہتے: ای بزید! سلامت رہو۔

ہم نے بنی ہاشم کے بزرگون کول کیااور جنگ بدر کاان ہے بدلہ لیا۔ شعر کا ترجمہ: میں خندف کی اولاد سے نہیں ہول کہ میں بنی ہاشم سے بدلد شاول۔ خطيه جناب زينب (المام الله علما)

اس اثنامیں جناب زینب (سلام الله علیها) اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہو کیں ، اور بیہ خطيدارشارفرمايا:

ترجمه: لي بي نے خدا كى حدوثنا اور رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) برورود وسلام بھیخ کے بعداس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿ ثُمُّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ أَسَاؤُا السُّوأُ أَنْ كَذَبُوا بِأَ يَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزُوُنَ﴾

ا\_ابن زبعدي

وہ لوگ کہ جضول نے برے اعمال انجام دیتے ان کے اعمال کی عاقبت یہان تک پہنچ گئی آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کامسخر اڑیا۔

اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و افاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاساری

اے یزید! کیا تو بی خیال کرتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسان شک کر دیا ہے ، اور ہمیں قید یول کی طرح شہر بہ شہر پھرارہا ہے۔ اورہم خدا کے نزد کی ذلیل وخوار ہو گئے ہیں ، اور تیری عظمت پر دلالت کرتے ہیں ؟ اور تیری عظمت پر دلالت کرتے ہیں ؟ اور تیری عظمت پر ذلالت کرتے ہیں ؟ اور تو اس بات پر خوشحال ہے اور نخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہوگی اور تیرا کام تیری منشاء کے مطابق ہوا ہے ، اور خبنشایت پر تیری مہرلگ گئی ہے۔

تو فکروتال کرا کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ ﴿ و لا یہ حسب الذین کفروا ﴾ اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جھنوں نے کفر کیا کہ یہ چندروز کی جومہلت ان کود ہے گئی ہے بیان کیلئے سعادت وخوش بختی ہے۔ ہرگز ایسانہیں ہے، انھیں مہلت ہم نے اس لئے دی ہے کہ وہ اپنے گنا ہوں پراضا فہ کریں، اور ان کے لئے دررناک عذاب ہے۔

امن العدل يا بن الطقاء تخديرك حرائك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبايا قد هتك ستو رهن و ابديت وجوههن تحدوبهن الاعداء من بلد الى بلد.

کیا یمی انصاف ہے کہ اے آزاد شدہ غلامون کی اولاد! کہ تو اپنی کنیزوں کو تو پردہ میں بیٹھائے ،اور پیغیبر کی بیٹوں کو بے مقنہ و چادر ننگے سروصورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بہ شہر پھیمرائے اور ہر مقام کے باشندے، اور دورونز دیک، پست و شریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں جب کہ ان کے مردوں اور حامیوں میں ہے کوئی بھی باتی نہیں ہے؟!

ہاں! ان لوگوں سے کیے رحم ومہر بانی کی امید کی جاسکتی ہے کہ جھوں نے متقی و پر ہیز گارلوگوں کے جگر کومنہ میں چبایا ہو، اور انکے بدن کی پرورش شحد اء کے خون کے ساتھ ہوئی ہو، اور وہ ہماری دشمنی میں کیے کوتا ہی کر سکتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی وحسد رہا ہے، اوراب بھی تم اس طرح تکبر وغرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا۔اور اباعبداللہ سید جوا نان اہل بہشت کے مقدس دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے اور بیا شعار کہدر ہاہے:

لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لاتشل

تو سالی باتی کون نہ کے اور تو ایے اشعار کوں نہ پڑھے جب کہ تیرے ہاتھ اولا در سول کے خون سے دکھیں ہیں، اور عبد المطلب کے نور نظر، زہین کے در خشاں ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہوگئے ۔ تو نے اپنے اس اقدام کے ساتھ اپنی ھلاکت کا سامان مہیا کیا ہے، اور اب تو اپنے قبیلہ کے گذشہ بزرگوں کو پکار دہا ہے، اور بیگان کرتا ہے کہ وہ تیری باتھ ہی میں من رہے ہیں، لین جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ ہی ہوجائے گا، اور اس جگہ پرتو آرز دکر رہا کہ کاش میرے ہاتھ خشک ہوجاتے، اور میری زبان گنگ ہوجاتی، اور نہ کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اور نہ کرتا جو کچھ میں نے کیا ( یہاں پر جناب زینب ( سلام اللہ علیما ) نے دعا کی اور کہا:)

اے خداوند قاور و توانا! جنھوں نے ہم پرظلم کیاان سے ہماراانقام لے، اورانھیں دروناک آگ میں جلا۔

اے بزید! تونے اپنے اس اقدام ہے کی کوزخی نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کوزخی کیا اورکس کے گوشت کے نکلز نہیں گئے، گراپنے نکلز ہے کئے ہیں، اورزیادہ در نہیں گزرے گ کہ بارگاہ پیغیمر میں اس حال میں حاضر کیا جائے گا۔ کدان کی اولا دکا خون اور اس کے اہل بیت کی حتک حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا، اور اس روز خداد ید ان کے بھیرے ہوئے جسموں کوایک مقام پر جگہ جمع کرےگا، اور ان کا بدلہ تجھے ہے لےگا۔

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمُواتاً لَهُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ ﴾

راہ خدا میں قبل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا۔وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس رزق پارہے ہیں۔

تمہارے گئے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خدا وند حاکم ہو حضرت محر تمہارے خلاف مقد مددائر کریں ،اور جبر ٹیل ان کی پشت پناہی کرے ،اور جلد ہی ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کن افراد نے تمہیں اس مند پر جیٹھا یا ،اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ کتنا برا انجام ہے ظالموں کیلئے کہ جو انھوں نے اختیار کیا ہے اور عنقریب جان لو مے کہ کون بد بخت اور کی کا نجام بگر اہوگا۔

اگر چدز مانے کے انقلاب نے مجھےتم سے گفتگو کرنے پر مجور کر دیا ہے، کیکن میں تیری قدر ومقان کو کھے بھی نہیں مجھتی اور تیری سرزنش کرناعظیم جانتی ہوں، اور تیری سرزنش کرنا پند کرتی ہوں، لیکن ہماری انگھوں سے اشک بہدرہ ہیں، اور ہمارے سینے فم واندوہ کی آگ ہے جل رہے ہیں۔

آہ! بیامر کس قدر عجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لئکر کے ہاتھوں قبل ہو جائے۔

ہماراخون ان ہاتھوں سے گررہا ہے اور ہمارا گوشت ان کے مندیس چبایا جارہا ہے، اور وہ طیب وطاہر جسم زمین پر پڑے ہوئے جنگل کے بھیڑے باری باری ان کی زیارت کیلئے آرہے ہیں ،اور جنگل کے درندے ان کی یاک خاک پرائی جبین رگڑ رہے ہیں۔

اے یزید! تو جوآج ہم پراپ غلبہ کو غنیمت مجھ دہا ہے عنقریب تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا ، اور تیرے پاس کچھ نیس ہوگا۔ گر وہ کہ جوتو اپنے لئے بھیج چکا ہوگا۔ خدا وند کریم اپنے جائے گا ، اور تیرے پاس کچھ نیس ہوگا۔ گر وہ کہ جوتو اپنے لئے بھیج چکا ہوگا۔ خدا وند کریم اپنے بندول پرظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کریں گے ، اور وہ میں مشخول رہ اور اپنا کر وفریب کا م میں مشخول رہ اور اپنا کر وفریب کا م میں اتارہ ، اور کوشش کرتا رہ ، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کومٹانہیں سکتا اور ہماری وہی کو خاموش نہیں کرسکتا ، اور نہ اپنے دامن سے اس ننگ و عارے داخ نہیں کرسکتا۔ اور ہمارے مشن کوختم نہیں کرسکتا ، اور نہ اپنے دامن سے اس ننگ و عارے داخ

كودهوسكتاب، كيونكه تيرى عقل مريض ب، اور تيرى زندگى كدن تعور ننى بين، اوراس دن تيرابيد اجتماع بحكرا موا موگا كه جس دن منادى ندا ويكار ألا لَعْدَةُ الله على الطّالِمينَن.

خدا کا شکر کہ جس نے ہماری ابتداء سعادت ومغفرت کے ساتھ اور ہماری انتہا شہادت ورحمت ریکمل کی۔

اورجم خداوندكريم ب درخواست كرتے ہيں كدوه ہمار ب شهداء پرائي نعت كى محكيل فرمائ اورجم خداوندكريم درخواست كرتے ہيں كدوه ہمار ب شهداء پرائي نعت كى محكيل فرمائ اورجميں اپنے نيك جانشيوں كے ساتھ باقى ركھ، كيونكدوه خدا وند بخشے والا اور مهربان ب و حسبنا الله و نعم الموكيل ـ

خطب سننے کے بعد بزیدنے بیشعر پڑھا:

یا صَحَة نَحْمَدُ مِنْ صَوَافِع مَا اَ هَوْ دَ الْمَوْتُ عَلَى النوافِع مَا اَ هَوْ دَ الْمَوْتُ عَلَى النوافِع مَري كَري كري كرف والول كى فرياد كبيره بوتى ہاورالي مصيبت زده عورتوں پر موت بہت آسان ہوتی ہے۔ اس كے بعد يزيد نے اپن درباريوں ہمثوره كيا كدان قيديوں كے ساتھ كياسلوك كيا جائے؟ انھوں نے الل بيت كِتْلَ كامثوره ديا، ليكن نعمان بن بشير نے كہا: كچھتا مل كرو! اگر تيرى جگدرسول خدا (صلى الله بد، آدبام) ہوتے تو وہ قيديوں كے ساتھ كياسلوك كرتے؟ تم بھى اى كى طرح سلوك كرو۔

در باریز بدمیں ایک شامی شخص کی داستان ای ا شامیں ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت الحسین کی طرف دیکھ کریز یدے کہا: یا امیرالمؤسنین هب لی هذه الجاریة به کنیز مجھے بخش دو۔ جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی ہے کہا: پھوپھی جان! میں پہلے بیٹیم ہوئی ہوں اور اب مجھے کنیزی کیلئے دینا چاہتے ہیں۔ جناب نینب (سلام الشطیما) نے فرمایا بنہیں ہرگزیہ فاسق ایسانہیں کرسکتا۔اس مردشای نے یزید ہے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت حسیق ہے اور وہ زینب بنت علی بن ابی طالب ہے۔

شامی نے کہا: اے بزید! خدا کی تھے پرلعنت ہو، ہم نے تو خیال کیا تھا کہ بیاسران روم ہیں۔ بزید نے کہا: خدا کی تتم میں مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ پھراے بزید کے دستورے قبل کردیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ یزید نے ایک خطیب کوطلب کر کے اسے حکم دیا کہ وہ منبر پر جاکر حسین (عداللہ) اور اس کے باپ کو برا بھلا کہے۔ چنانچہ خطیب منبر پر گیا اور اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب (عداللہ) اور امام حسین (عداللہ) شھید کر بلاکی بہت فدمت کی ،اور یزید اور اس کے باپ معاویہ کی مبالغة آمیز تعریف کی۔

جناب على بن الحسين (طيالهم) في فريادكرت بوع كها:

﴿ وَيُلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبِ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوْقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ﴾

واے ہو تھھ پراے خطیب! تونے مخلوق کی خوشنودی کو پروردگار کی ناراضگی کے بدلہ خریدا۔ پس توجہم میں اپنی جگہ تلاش کر۔

این سنان خفاجی نے حضرت امیر المؤمنین کی شان میں کس قدرخوب شعرکہا ہے:
اَعَلَیٰ المَنابِرِ تُعْلِنُوْ دَ بِسَبِّهِ وَ بِسِنْفِهِ نُصِبَتْ لَکُمْ اَعْوادُها

یعنی منبروں پر بیٹے کر امیر المؤمنین طیالا ام پرعلانی لعنت کرتے ہوجب کہ بیمنبرجو
تہارے لئے لگائے جاتے ہیں۔ان کی لکڑیاں بھی اس کی تلوار کے فیل میں تصمیس میسر ہوئی۔
اسی روز برزید نے علی بن المحسین (طیالام) سے وعدہ کیا گرتمہاری تین حاجات

کو پورا کرونگا۔اس کے بعددستورد یا کہ اہل بیت کو ایس جگہ لے جایا جائے کہ جہاں گرمی اورسردی سے حفوظ ندرہ سکیس ، چنا نچانھیں ایسے ہی مقام پر کھر ایا گیا کہ ان کی پاکیزہ صور تیں زخموں سے بھٹ گئیں ،اور جب تک اہل بیت دمشق میں قید رہے انھوں نے عزاداری امام حسین (بداران) کو جاری رکھا۔

جناب سكينه كاخواب

جناب سين سلام الله على الى جي : جب دمشق مي چارروز گزر چيكو مين نے ايک خواب ديكھا۔ اس بى بى نے يہ خواب طولانی نقل فر مايا ہے۔ اور اس كے آخر ميں اس طرح بيان فر مايا ہے كہ ميں نے ديكھا كہ ايک خالون ایک خيمہ ميں بيشى ہے اور جس كے دونوں باتھ سر پر جيں۔ ميں نے سؤال كيا كہ يہ بى بى كون جيں؟ تو كہنے والے نے كہا كہ يہ فاطمہ بنت محمد جيں جو كھارى وادى جيں۔ ميں نے كہا: خداكى قتم ميں ان كے پاس جاؤں كى اور جو مظالم ہم پر ڈھائے گئے جيں آتھيں بيان كرونى ۔ اس كے بعد ميں جلدى سے ان كے پاس كى اور جو اورائے سامنے كھرى ہوئى اور دوكر كہنے كى۔

اے مادرگرامی! خدا کی تم ، ہمارے تن ہے انکار کیا گیا ، اور ہمارے اجتماع کو متفرق کیا گیا ، اور ہمارے اجتماع کو متفرق کیا گیا ، اور ہمارے حرم میں داخل ہونا مباح سمجھا گیا۔ اے مادرگرامی! خدا کی قتم ، ہمارے باپ حسین (مداملام) کوئل کیا گیا۔

﴿ فَقَالَتُ لِى كُفِّى صَوْتُكَ يَا سُكَيْنَةُ فَقَدْ قَطُّعْتِ بِيَاطَ قَلْبِيْ﴾

انہوں نے فرمایا: میری پیاری بیٹی اس سے زیادہ کچھ نہ کہو! تہماری باتوں نے میرے دل کو پارہ پارہ کا ہیں ہے میرے دل کو پارہ پارہ کردیا ہے۔ بیتمہارے باپ حسین (مداسام) کی قبیص میرے پاس ہے جو ہمیشہ میرے پاس ہے کہ اس قبیص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگئی۔ ابن کھیعہ نے ابوالا سودمحمد بن عبدالرحمٰن سے روایت نقل کی ہے: راس الجالوت نے مجھے دیکھا اور کہا: خداکی فتم میرے اور حضرت داؤد کے درمیان ستر (۵۰) اجداد کا فاصلہ ہے۔ یہودی

جب بھی مجھے دیکھتے ہیں میری بہت تعظیم کرتے ہیں ،لیکن تم باوجوداس کہ پیفبراوراس کی اولا و کے درمیان فقط ایک باپ کا فاصلہ تھا تو تم نے اس کی اولا دکوتل کر دیا۔

## بادشاه روم کے سفیر کی داستان

حضرت امام زین العابدین سے روایت کی گئی ہے کہ جب امام حین (ملیہ اللام) کے سراقد س کو یزید کے پاس لایا گیا، اور وہ بمیشہ جشن کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، اور سراہام حین (ملیہ اللام) کو اپنے سامنے رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کا سفیر جو کہ خود بھی اشراف روم بیں سے تھا مجلس یزید بیس آیا، اور یزید سے لوچھنے لگا: اے عرب کے بادشاہ! بیس کا سرہ؟ یزید نے جواب دیا۔ بھے اس سرے کیا کام؟ اس نے کہا: جب بیس بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا تو جو کچھ بیس نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے بیس وہ لوچھے گا، اور یہ کتناا چھا ہوگا جاؤں گا تو جو کچھ بیس نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے بیس وہ لوچھے گا، اور یہ کتناا چھا ہوگا گا تھیں اس سر اور اس کے وارث کے بارے بیس بیان کروں تا کہ وہ تہاری خوشیوں بیس شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا: بیسر حسین ابن علی ابن ابی طالب (ملہ الله) کا ہے ۔ روی لوچھنے لگا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: فاطمہ بنت مجر ً۔

نصرانی نے کہا: وا ہوتم پر اور تمہارے دین پر میرا دین تمہارے دین ہے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد کی نسل ہے ہے۔ میر سے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ پھر بھی تمام نصرانی میری تعظیم کرتے ہیں، اور میرے پاؤں کی خاک کوتبرک کے طور پر اشحاتے ہیں، جبکہ حسین اور تمہارے پیغیبر کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ یہ کیسا دین ہے کہ جوتم رکھتے ہو؟ اس کے بعد یزیدے کہنے لگا کہ کیا تو نے گر جا حافر کی داستان تی ہے۔ اس نے کہا: بیان کروتا کے سنوں اس عیسائی نے کہا:

ممان اور چین کے درمیان ایک دریا ہے کہ جس کوعبور کرتے ہوئے۔ایک سال لگتا ہے۔اس دریا کے درمیان کوئی آبادی موجود نہیں ہے۔سوائے ایک شہر کے جو دریا کے درمیان میں ہے،جسکی لمبائی اور چوڑ ائی اسی (۸۰) فرنخ ہے۔ (مترجم،ایک فرنخ تمین میل ہے)اور کرہ زمین پراس سے بڑھ کرکوئی دوسراشہر بڑائبیں ہے۔اس شہرے یا قوت اور کا فور دوسرے مما لک کو بھیجا جاتا ہے،اورای کے درخت عود وعبر کے ہیں۔

یہ شہر عیسائیوں کے تبضہ میں ہے، اور ہر بادشاہ عیسائی ہوتا ہے، اور اس شہر میں بہت سارے گرجا گھر جا گھر جا ہر ہا دراس کے محراب میں سے سب سے بڑا گرجا گھر حافر ہے، اور اس کے محراب میں سونے کا ایک برتن ہے کہ جس میں ایک نم ہے کہ مشہور ہے کہ اس گدھے کا سم ہے کہ جس پر حضرت عیسی سوار ہوتے تھے، اور اس برتن کوریشی کپڑوں کے ساتھ لپیٹا گیا تھا۔ ہر سال عیسائی کیٹر تعداد میں دور و در از ہے اس گرجا گھر کی زیارت کیلئے آتے ہیں۔ ای برتن کے رطواف کرتے ہیں۔

اس کا بوسہ لیتے ہیں۔اس جگہ پر خدا ہے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یمی ہے، یمی ان کا محل ہے۔ اس سم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ بیاس گدھے کا سم ہے کہ جس پر ان کے پیفیر حضرت عیسی سوار ہوا کرتے تھے، لیکن تم نے اپنی پیفیر کے بیٹے کوئل کردیا۔ ﴿ لَا جَارَ كَ اللّٰهُ فِیْ کُمْ وَ لَا فِی دِیْنِکُمْ ﴾

یزیدنے کہا: اس میسائی گول کردو کہ اس نے مجھے میری اپنی مملکت میں رسواء کیا ہے میسائی نے جب اپنے قبل ہونے کا احساس کیا، تو یزیدے کہا: کیا تو مجھے قبل کردے گا؟ تو اس نے کہا: ہاں، تو عیسائی نے کہا کہ تو جان لے کہ کل رات میں نے تیرے پیغیر کوخواب میں دیکھا، وہ مجھ سے فرمارہے تھے کہ اے عیسائی تو اہل بہشت سے ہے۔ تو میں نے اس بشارت پر تیجب کیا اب میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں:

﴿ أَفْحَدُ أَن لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ﴾ اس كے بعدام حسین (بدارام) كے مقدس سركوا شايا اورائ سينے الكا يا اوراس كے بوت لينے لگا اوروتار با ، يہال تك كداس فقل كرديا كيا۔

حديث منحال

راوی کہتا ہے کہ ایک ون امام زین العابدین (عدالله) تھرے باہرتشریف لائے،

اس کے علاوہ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ہم اے نقل نہیں کرتے، کیونکہ ہماری غرض اس کتاب کو مختصر لکھنا ہے۔

ابل بيت كاكر بلامين ورود

راوی کہتا ہے: جب اہام حین (طیالام) کے اہل بیت شام ہے واق کی طرف آئے تو انھوں نے قافے کے راہنما ہے کہا کہ ہمیں کر بلاکی طرف سے لے چلو۔ جب مرز مین کر بلا پر پہنچ تو ان کی ملاقات جاہر بن عبداللہ انصاری اور چندافراد بنی ہاشم ہے ہوئی ، جومد بندھ قبراہام حین (طیالام) کی زیارت کیلئے آئے تھے۔سب گریدو بکاء کرنے گئے ، اور مند پر طمانچ مارنے گئے۔ ﴿ وَ أَفَامُوْ الْمَاتَمِ الْمُفْدِ حَةَ لِلاَ کُباد ﴾ اور اس طرح عزاداری کی کہ جہلوں کو مجرد ح اور جگر کو آگ لگاد یق تھی۔

عرب عورتوں کی ایک جماعت جو کہ کر بلا میں موجود تھی وہ چند روز ای طرح عزاداری کرتی رہیں۔ابی حباب کلبی ہے روایت کی گئی ہے کہ مج کاروں کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہم رات کو مقام حبابہ پر جاتے تھے،اوراپنے کانوں سے امام حسین (ملیہ الملام) پر جنوں کے رونے کی آوازیں اورائے نوحے سنتے تھے،اور کہتے تھے:

> مَسَحَ الرَّسُوْلُ جَبِينَهُ فَلَهُ بَرِيقُ فِى الْخُدُودِ اَبَواهُ مِنْ اَعْلَىٰ قُرَيْشٍ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُود وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُود

اہل بیٹ مدینہ کے نز دیک کربلا کے بعد مدینہ کی طرف جل پڑھے۔ بشیر بن جذام کہتا ہے: جب مدینہ کے زدیک پہنچ ، علی بن الحسین (طباط) سواری ہے اُترے اور خیمے نصب کئے ، اور مستورات کو بھی اتارا ، اور فرمایا: ای بشیر! خدا مغفرت فرمائے تیرے باپ پر جو بڑے شاعر تھے۔ آیا تو بھی شعر پڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بشیر کہتا ہے: میں گھوڑے پر سوار ہوا اور جلدی ہے مدینہ میں پہنچ تو بلند آواز ہے گریے کرنے لائے ، اور بیا شعاران شاء کئے۔

يَا اَهْلَ يَغْرَبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ بِهَا قُتِلَ الْحُسَيْنُ فَادْ مُعى مِدْرَارٌ الْجِسْمُ مِنْهُ بِكُرْبَلاءَ مُضَرَّجٌ وَالرَّ أَسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاةِ يُدَارُ

اے مدینہ والو! اب مدینہ رہے کے قابل نہیں رہ گیا، کیونکہ حسین (مداسام) قبل ہو بھے، اوران کی شہادت کی وجہ ہے میری آئھوں کے آنسو بارش کی طرح بہدر ہے ہیں۔ بدل حسین (مداسام) سرز مین کر بلا پر خاک وخون میں غلطان ہے اور آپ کا سرمقدس نیز ہ پر شہرول میں پھرایا جارہا ہے۔

اس کے بعد میں نے کہا: اے اہل مدینہ! اس وقت علی ابن الحسین (ملیہ الملام) اپنی پھو پیول اور بہنول کے ساتھ تمہارے نز دیک آئے ہیں ، اور تمہارے شہر کی دیواروں کے پیچھے تشریف فرماہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تا کہان کی منزل گاہ کو تصحیں دکھاؤں۔

اس بات کوسنتے ہی مدینہ کی تمام پر دہ دار عورتیں جو کہ پر دوں میں بیٹھیں نگے سر باہر نکل آئیں اور فریاد کرنے لگیں۔اس دن سے پہلے بھی بھی ایسا گرینہیں دیکھا۔ مسلمانوں پر اس دن سے بخت تر ہوگا۔ میں نے سنا کہ ایک عورت امام حسین (ملیہ الملام) پر گریہ کررہی تھی وہ کہدری تھی:

مر جمہ: خبردین والے نے مجھا ہے آقا ومولا کی شہادت ہے آگاہ کیا۔اس خبرنے میرے دل کو مجروح کردیا۔ مجھے مریض اور زنجورکردیا۔ پس تم اے میری اکھو بکشت کریدوزاری کرو،اورا شکوں کے بعداشک بہاؤ۔اس شخص کیلئے کہ جس کی معیبت نے عرش ضدا پراٹر کیااورا ہے کرزادیا،اوراس کی شھادت ہے بزرگی ودیا نت کے اعضاد جوارح کٹ سے گریہ کرواولا درسول خداً اوراولا دعلی بن ابیطالب پراگر چہوطن ہے دور ہوگیا۔ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کہا: اے فخص پیڈ جرلانے والے تونے ہمارے غم کو شھادت حسین (ملیاللام) سے تازہ کیا اور ہمارے دل کے زخموں کو بھی شفانہیں ملی تھی۔ دوبارہ زخمی کروہائے کون ہو؟

میں نے کہا: میں بشیر بن جدلم ہوں کدمیرے آقا ومولاعلی بن حسین (مداسام) نے بھے بھیے اس کے ساتھ فلال مقام پر اُترے ہیں، اور مجھے تھم فرمایا۔

بشر نہ کہا: اہل مدینہ مجھے وہاں چھوڑ کر بہت جلدی سے مدینہ سے ہا ہرنگل گئے۔ میں نے گھوڑ ہے کو دوڑیا، اوراپ آپ کوان کے ساتھ پہنچایا، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے راستہ بند کردیا ہے، اور جگہ خالی نہیں چھوڑی، اور میں گھوڑ سے ساتر ا، اور بمشکل خیموں کے قریب پہنچا۔

علی بن حسین (طرالام) خیمے کے اندر تھے۔ چند کھوں کے بعد خیمے ہا ہرآئے۔
ان کے ہاتھ میں رومال تھا جس کے ذریعہ آئھوں سے آنو صاف کر رہے تھے، اور
حضرت (طرالام) کے پیچھے ان کا خادم تھا۔ وہ کری لے کرآ یا اور اسے زمین پر کھا۔ امام زین
العابدین اس پر بیٹھے، لیکن اُن کی آئھیں مسلسل اشکبار تھیں، اور رونے کی آوازیں ایک
طرف سے آر ہیں تھیں۔ مستورات و کنے ول کے نوحے بلند تھے، اور لوگ ہر طرف سے
حضرت کو تسلید پیش کرتے تھے، گویا فضائے عالم گریہ ونو حد کر دہی تھی۔

خطبه حضرت سجاد (علیه السلام ) زویک مدینه اس وقت امام سجاد (مدارمام) نے اپنا ہم سے اشارہ کیا کہ خاموش ہوجاؤ۔لوگوں نے رونا بند کردیا۔

ترجمه: فرمايا: حمر بواس خداكيك جوتمام عالمين كا بالنے والا ،اورروز برزاء كاما لك

، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خدا جوعقلوں کے درک کرنے سے دور ہے۔ اور مخفی راز اس کے پاس ظاہر ہیں۔ حمد خدا کرتا ہوں مشکلات کے دیکھنے پرز مانے کی شختیوں پر، دردتاک داغوں پر، زہر آلود غموں، عظیم مصیبتوں اور بلاؤں پر۔

ا ہے لوگو! حمد ہے اس خدا کی جس نے ہماراامتحان بہت بڑی مصیبتوں کے ذریعہ لیا ، اورا سلام میں بہت بڑا خلاواقع ہوا۔ امام حسین (طیالا) اورا نکے انصار قتل کے مجے۔ ان کی مستورات ، کوقیدی بنایا گیا۔ ان کے سراقدس کو نیز ہے پر چڑھا کر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ بیالی مصیبت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔

اے لوگو۔۔۔۔ تبہارے مردول میں کوئی ایسامرد ہوگا جواس مصیبت کے سننے کے بعد خوشحال ہوگا؟ اور کونسا دل ہے جواس وجہ ہے فم واندوہ ہے خالی ہے؟ اور کونسی آ کھے ہوگی جو اس فر بہانے ہے گریز کرے گی؟ جب کہ سات آسان اس کے قبل پر روے۔ دریاول نے اپنی موجول کے ساتھ گریہ کیا، اور آسان اپنے ارکان کے ساتھ روے۔ تمام دریاول نے گریہ وزاری کی۔ درختوں کی شاخوں، دریاول کی مجھلیوں، دریا کی موجوں اور مقرب فرشتوں اور سات آسانوں کی تمام گلوق نے اس مصیبت میں عزا داری کی۔ اے لوگو۔۔۔۔ کوشا ایسادل ہے جواس کی طرف متوجہ ہوا درگریہ ندکرے؟ اورکون ساکان ہے کہ جو انگا عظیم مصیبت ہر کہ جواسلام کو پینی ہے سننے کی قدرت رکھے؟

ا کوگو سے میں پر اکندہ کیا گیا، اور اپنے شہروں سے دور کیا گیا۔ گویا کہ ہم ترکتان وکائل کے باشند سے ہیں، جبکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا نہ گناہ۔ نہ کوئی ٹا پندیدہ کام اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی۔

خدا کی تم اگر پنیمراکرم (سل الله به واریم) نے جوسفارشات ہمارے تی میں فرمائی ہیں۔ انکی بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا فرمان جاری کرتے ۔ تو ظالم اس سے زیادہ ظلم شکرتے ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَانْالِلْهِ رَاجِعُونَ ؛ ہماری مصیبت کسقد ربز رگ، دردناک دلوں کو جلانے والی بخت، تلخ اور مشکل تھی ۔ خداوند متعال سے درخواست ہے کہ ان مصاحب اور

ختیوں کے بدلے میں اجرور حت عطافر مائے۔ کیونکہ وہ عزیز اور انتقام لینے والا ہے۔ جب خطبہ امام سید سجاد (ملہ الملام) اس جگہ پہنچاتو ..... صوحان بن صحصحتہ بن صوحان کہ جو چلنے سے عاجز تھے، اپنی جگہ سے کھڑ ہے ہوئے ، اور معذر ت خواہی کرنے گئے کہ یا ابن رسول اللہ میں پاؤں سے محروم اور زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے آپ کی امداد نہ کر سکا۔ حضرت نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا شکر بیا دا کیا اور اس کے باپ صحصعہ کیلئے وعائے رحمت فرمائی۔

## مدینه کے مکانات کی حالت

اس کے بعدامام بجاو (مداسام) اپنالل وعیال کے ساتھ شہر مدینہ میں وار دہوئے اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ شہر مدینہ میں وار دہوئے اور اپنے آئیان اور اپنے قبیلہ کے مردول پر نگاہ ڈالی، دیکھا تمام گھر اپنے زبان حال سے اپنے حامیوں اور مردول کے گم ہو جانے پر نوحہ کناں ہیں۔ آنو بہارہ ہیں۔ مصیبت زدہ عورتوں کی طرح گریے کررہے ہیں، اور اپنے وارثوں کے احوال پوچھرہے ہیں اور حضرت کے می کا آگ میں جوآپ کے دل میں ہے اضافہ کررہے ہیں۔

امام حسین (طیدالدام) کابیت الشرف فریاد بلند کرد باب، اور کبدر باب: اے لوگو! میرا عذر قبول کرنا کد جس طرح میں نوحے پڑھ رہا ہوں اور فریا دکر رہا ہوں، ای طرح تم بھی اس مصیبت میں میری الداد کرو۔

کیونکہ میں ان کے فراق پر نالہ کر رہا ہوں ، اورائے اخلاق کریمہ پرسوگوار ہوں۔ میرے دن رات میرے ہم راز اندرون خانہ کے چراغ اور میرے محرگاہ اور میرے خیمے کی رسیاں میرے شرف وافتخار تھے ، اور میری نھرت کرنے والے طاقت بخشے والے تھے ، اور میرے لیے سون آاور چاند تھے۔

اور کسقدرراتوں کی وحشت کواپی بزرگواری کے ساتھ مجھے سے خارج کیا ،اوراپنے لطف وکرم سے میری حرمت میں اضافہ فرمایا ،اوراپنی سحرگاہ کی مناجات کومیرے کانوں تک

پہنچایا،اوراپناسرارگرال مایہ ہے بچھےگرال مایہ بنایا،اورکسقد رراتوںکواپی نورانی مجالس و محافل ہے بخص معطر فرمایا،اورمیری خشک ککڑیوں محافل ہے بچھے معطر فرمایا،اورمیری خشک ککڑیوں کواپنے نورانی دیدار سے سرسبر وشاداب کیا،اورمیری نحوست کواپنی مبارک مدد کے ذریعہ نابود فرمایا۔

سقدرفضیلت کی شاخوں کومیری آرزو کے کھیتوں میں کاشت کیا، اور میرے مقام کواپنی مصاحبت ہے محفوظ کیا۔ کتنی مبحول کو میں نے تمام مکانوں پر نضلیت پائی ہے، اور ان پر فخر کرتا تھا اورخوشحال ومسرورتھا، اور کسقد رزیادہ میری نا امیدیوں کواپئی آرزوں سے زندہ کیا۔

کسقد را پنے خوف کو جوخشک ہڈیوں کی مانند میرے وجود میں مخفی تھا باہر نکالا ، لیکن موت کے تیرنے ان کو اپنا نشانہ بنایا ، اور زمانے نے مجھ پر حسد کیا تا کہ وہ دشمنوں کے درمیاں غریب رہ گئے ، اور خالفین کے تیروں کا نشانہ بن گئے ۔ آج عظمت کا محور جوان کی انگیوں کے اشاروں سے برقر ارتھا ، ختم کر دیا گیا ، اور مجسمہ منا قب ان کے گم ہونے سے زبان شکوہ کشائی کرتی ہے ، اور مجسمہ نیکی ان بزرگواروں کے اعضاء کے کٹ جانے سے تابود ہوجا کیں گئے ، اور احکام خداوندی ان کی شکلوں کو ندد کیمنے کی وجہ سے گریدوزاری کرر ہے ہوجا کیں گئے ، اور احکام خداوندی ان کی شکلوں کو ندد کیمنے کی وجہ سے گریدوزاری کرر ہے ہیں۔

افسوس اس باتقوی انسان پر که جس کا خون ان جنگوں میں بہایا گیا۔اورافسوس اس با کمال تشکر پر کہ جس کا پر چم ان مشکلات میں زمین پر گر پڑا۔

اگرلوگ رونے میں میراساتھ نددی، اور جاہل لوگ مجھے ان مصیبتوں میں تنہا چھور دیں ۔ تو میری ہمراہی کیلئے بوسیدہ خاک کے میلے اور ویران گھروں کی دیواریں کافی ہیں، کیونکہ وہ بھی میری طرح گرید وزاری کرتے ہیں، اور میری طرح غم واندرہ میں غوطہ زن

اگر ہے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ نیں کدان صحدائے راہ حق پرنمازیں کسقدر

نوحہ کناں ہیں،اوران کی بزرگی و کرامت ان کی ملاقات کی مشتاق ہیں،اور بخشش و کرم ان کے دیکھنے کے مشتاق ہیں۔

معجدوں کے محراب ان کے فراق و جدائی پرگریان ہیں، اور بے نوا افراد اکلی عطاؤں کیلئے فریاد کررہے ہیں۔البتدان فریادوں سے غم واندوہ بیں گرفتار ہوجاتے، اور آپ کومعلوم ہوجاتا کہ اس عظیم مصیبت بیس تم بنے کوتا ہی گی ہے، بلکداگر میری تجھائی اور میرے ٹوٹنے کو دیکھتے ۔تو تمہاری آ تکھول کے سامنے ایسے مناظر مجسم ہوجاتے کہ پاکیزہ دل درد بیس متبلا ہوجاتے ، اور سینوں بیس افسوس واندوہ کو حرکت بیس لاتے ، اور وہ مکانات جو مجھ سے حسد کرتے تھے ۔میری سرزنش کرنے گلے اور روزگار کے خطرات مجھ پر ٹوٹ بیر ہوجاتے ، اور آرام فرما ہوجاتے ، اور آرام فرما ہوجاتے کہ میس اور آرام فرما ہوجاتے کہ سے میری سے درکھتے کا مشتاق ہوں جن میں وہ کمین اور آرام فرما ہیں۔

اے کاش میں بھی انسان کی جنس ہے ہوتا اور اپنے آپ کو تکواروں کے مقابلہ میں سے ہوتا اور اپنے آپ کو تکواروں کے مقابلہ میں سے بہتا تا اور اپنی جان کوان پر فعدا کرتا ، تا کہ وہ زندہ رہتے ، اور ان کے دشمنوں سے کہ جنہوں نے نیزوں کوان سے رو کتا۔ اب جبکہ یہ افتخار مجھے نصیب نہیں ہوا۔ اے کاش میں ان ناز پرور دہ بدنوں کی جایگاہ و منزل ہوتا اور اتنا تو کرسکتا کہ ان کے اجساد طب کو محفوظ رکھ سکتا۔

آ ہ اگر میں ان جانثار عالیقد رمردوں کی آخری آ رامگاہ ہوتا۔ پوری کوشش ومحنت کے ساتھ ان کے بدنوں کی حفاظت کرتا اور ان کے پرانے حقوق کو ادا کرتا ،اور ان کے بدنوں پر پچھر گرنے سے روکتا ،اور فر مال بردار غلاموں کی طرح انکی خدمت میں کھڑار ہتا ،اور ان ان نورانی و پاکیزہ صورتوں اور انکے جسموں کے نیچ عظمت و کرامت کے فرش بچھا تا ،اور انکی محبت و ہمنشنی کی آرز وکو پنچتا ،اوران کے نور سے اپنے باطن کوروش کرتا۔

آ ہ کس فقد را پی آ رزوں تک پہنے کا مشاق ہوں، اور کسقد را ہے اندر ہے والوں کی دوری میں غم ناک ہوں، اور دنیا کے تمام فریاد اور نالے میرے نالوں اور فریادوں ہے کم تر ہیں، اور ہرفتم کی دوائی ان کے پاکیزہ وجود کے علاوہ میری شفا کیلئے ہے اگر ہے، لیکن میں فی ان کے غائب ہونے پرلباس عز اکواپنے تن پر پہن لیا ہے، اور سوگواری کی قیص پہن لی ہے، اور صبر کو پانے سے ناامید ہو چکا ہوں، اور میں نے کہا: آسائش وآرام زمانہ کے سبب میری اور تیری ملا قات قیامت کے دن ہوگی۔

ابن قتیبہ نے کسقدر بہترین اشعار کہے ہیں کہ جبان ویرائے گھروں کودیکھااور رونے نگااور کہتاتھا:

تر جمہہ: آل محکہ کے گھروں کے پاس ہے گزرا، اور دیکھا کہ وہ مکانات اس دن کی مثل کہ جن دنوں ان میں آل محکہ رہتے تھے، اب اسطرح نہیں ہیں۔ خداوند ان گھروں اور ان کے صاحبان کو اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ اگر چہ میرے خیال میں آج یہ مکانات اپنے مکینوں سے خالی ہو بھے ہیں۔

جان لو کہ شھد آئے کر بلاکا قبل مسلمانوں کی گردن میں ذات کا طوق ہے، اور ابسان کی ذات کے قار خام ہوں۔ فرزندآل پنج مبرجو کہ ہمیشہ لوگوں کی پناہ گاہ تنے، اور اب دلوں کیلئے مصیبت بن گئے ہیں کہ تمام مصیبتوں سے عظیم اور غمناک ترین ہیں۔ مگرتم نے نہیں دیکھا کہ سورج کا شھا دت حسین (طیالام) کی وجہ سے بیاروں کی طرح رنگ زرد ہوگیا، اور زمین اس مصیبت کی وجہ سے لرزنے گئی۔ توا ہے وہ شخص جو مصیبت ابا عبداللہ کو سنتے ہوئم وحزن میں اس طرح رہو کہ جسطرح فرزندان رسول خدا (ملی الطیابی الدیم) دیتے ہے۔

گريدامام زين العابدين ديدرس

روایت بیں ہے ؛ امام زین العابدین (بلہ اللام) باوجود اس مقام طلم وصبر کہ جس کی تو صیف نہیں کی جاسکتی ،اس مصیبت میں بہت روتے اورغم وحزن کی انتھانہ تھی۔ امام صادق (مداسه) سے روایت ہے کہ زین العابدین (مداسه) چالیس (۴۰۰) سال اپنے باپ کی مصیبت میں روتے رہے۔ ورحال کہ دنوں میں روزہ دار ہوتے ، اور راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور جب افطاری کا دفت ہوتا حضرت (مداسه) کا غلام پانی اور کھانا آپ کے سامنے رکھتا تھا۔ اور عرض کرتا: میرے آتا جان ! تناول فرمائے ۔ حضرت (مداسه) کہتے:

﴿ قُدُنُ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ جَانِعًا قُدِنَ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ عَطَشَاناً ﴾ پغیمرے جئے کو بھو کھا و پیاساتی کیا گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے اور روتے تھے۔ بیغیمرے جئے کو بھو کھا و پیاساتی کیا گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے اور روتے تھے۔ جب بھی کھانا اور پانی تناول فرمائے تو ان کی آتی کھیں اشکوں سے پرنم ہو جاتی تھیں، اور ہمیشہ اس حالت میں رہے، یہا نتک کہ ذینا سے انتقال کرگئے۔

حضرت ہوں (ملیہ السام) کا غلام نقل کرتا ہے: ایک دن حضرت صحرا کی طرف گئے، اور میں ان کے چیچے گیا۔ دیکھا کہ حضرت نے اپنی بیشانی ایک خت پھر پررکھی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور ان کا گریدہ تالہ منتار ہا، اور حساب کیا کہ ہزار مرتبہ کہا:

﴿ لاَ اللهِ اللهِ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً لاَ اللهِ اللَّهِ لَعَبُداً وَرِقاً ' لاَالَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا سکے بعد بحدہ ہے سمرا محایا۔ میں نے دیکھا حضرت کا چبرہ اورمحاسٰ آنسوں ہے تر تھے۔ میں نے عرض کیا: آپکاغم وگریپذتم ہونے والانہیں ہے؟

فرمایا: افسوس تم پر ایعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خود پیغیبر و پیغیبر کا بیٹا تھا، اوران کے بارہ بیٹے سے حداوند نے ان کے بیٹول میں سے صرف ایک بیٹے کوان کی نظروں سے دورکر دیا۔ پریشانی و غم کے دباؤ سے ان کے بیٹول میں سے صرف ایک بیٹے کوان کی نظروں سے دورکردیا۔ پریشانی وجہ عمر کے دباؤ سے ان کے سرکے بال سفید ہوگئے، اورغم کی وجہ سے آئکھوں سے دیکھا کہ سے آئکھوں کا نورخم ہوگیا، در حالا نکہ انکا فرزند زندہ تھا۔ لیکن میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ اور بھائی اور کا افراد میرے اہل بیت کے قل کئے گئے، اور خاک پر پڑے رہے۔ کیس کی واقع ہو۔

راقم الحروف كابيان ہے۔ ميں بياشعار پڑھتا ہوں اوران بزرگواروں كى طرف اشارہ

كرتا بول\_

کون ہے جو جا کر شھد اگر بلا کوخبر دے اور کیج کہتم نے لباس غم اُ تارکر ہمیں دے دیا کہ جو بھی پرانا نہیں ہوسکتا، بلکہ ہمیں پُرانا و نا بود کرتا۔ اور وہ زمان جوان کی ملاقات ہے ہمیں خوشحال کرتی تھی ، اب ان کی جدائی ہمیں رُلاتی ہے ، اور ان کے فقدان ہے ہمارے ایام زندگی سیاہ ہو گئے ، ورحالیکہ ہماری اند چبری راتیں ان کے نورے روش تھیں۔

اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

> لفس المهموم مقتل کی مشہور و معروف کتاب مؤلف: شخ عباس فتی علیدالرحمہ ہریہ: دوسور و پ ناشر: عباس بک المجنبی بکھنؤیہ

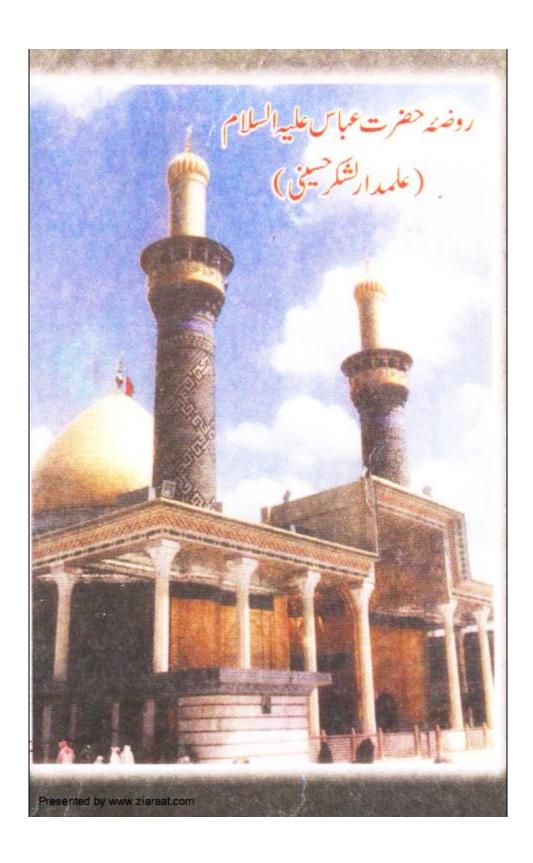